

و دنياك حقيقت و جنازے کے آداب

و بھنگنے کے آداب و سی طلب پیدا کیں۔

٥ بيان بختر قرآن كريم ودعا صرت مولانا مُفتَى حُمَّانَ فِي عَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ







#### F

### 

حفزت مولانا محرتقي عثاني صاحب مظلهم B محمد عبدالله ميمن صاحب ضطور تنب 🌚 تاريخ الثاعت 🐨 جولائي سينسكية جامع مسجد سيت المكثم ككسش اقبال كراجي D و لی اللّٰدمیمن صاحب D 😭 میمن اسلامک پبلشرز ناشر م كيوزنگ عبدالماجديراجه(نون:2110941-0333) B قمت B ملنے کے پیچ

- 🚓 میمن اسلامک پبلشرز، ۱۸۸/۱، لیافت آباد، کراچی ۱۹
  - اردو بازار، کراچی
    - هکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳
  - 😸 ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٨
  - 🛎 کتب خانه مظبری ،گلشن اقبال، کراچی
    - ا قال بکسینرصدر کراچی

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# يبش لفظ

يشخ الاسلام حضرت مولانامفتي محمر تقى عثماني صاحب ملهم العالى

الحمدالله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تغییل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکرّم گلشن اقبال کراچی میں افپے اور سنے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کوشیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالبًا سونے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں سے بچے کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شالع کیا۔ اب وہ ان نقاریر کا ایک مجموعہ 'اصلاحی

خطبات'' کے نام ہے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کئے کے ان کے حوالے بھی درج کر دیئے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطابعے کے وقت یہ بات ذہن میں دہنی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدو سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احترکی کی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کوانی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف ساخته سرخوشم، نه بهنقش بسته مشوشم

نف بياد تومى زنم، چه عبارت وچه معايم

الله تعالی این فضل و کرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ الله تعالی سے مزید دعا ہے۔ کہوہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صله عطافر مائیں۔ آبین۔

محمد تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# عرضِ ناشِر

الحمد الله ''اصلاحی خطبات' کی بارہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کررہے ہیں۔ گیارہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے بارہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، ون رات کی محنت اور کوشش کے بتیج میں صرف ایک سال کے عرصہ میں یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولا نا عبد الله میمین صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی اختک محنت اور کوشش کرکے بارہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ۔

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مظلہم اورمولانا راحت علی ہاشمی صاحب مظلہم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قبتی وقت نکال کر اس پر نظر ثانی فرمائی اور مفید مشورے دیے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ولی اللہ میمن ولی اللہ میمن اسلامک پیلشسر ز

# ا جمالی فهرست جلد۱۱

| فحانمبر | عنوان                            |
|---------|----------------------------------|
| ra      | نیک بختی کی تین علامتیں          |
| 45      | همعة الوداع كى شرعى حيثيت        |
| ٨٣      | عيد الفطرايك اسلامي تهوار        |
| 1+1     | جنازے کے آداب اور چھنگنے کے آداب |
| 159     | خندہ بیشانی سے ملناست ہے         |
| 104     | حضور ﷺی آخری وصیتیں              |
| 191     | بدونیا کھیل تماشہ ہے             |
| 11/2    | دنیا کی حقیقت                    |
| 702     | تچی طلب پیدا کریں                |
| MO      | بیان برختم قر آن کریم و دعا      |
|         |                                  |
|         | •                                |
|         |                                  |

## فهرست مضامين

| صف | 11.6  |      |  |
|----|-------|------|--|
| 2  | عنوان |      |  |
|    | 0.2   | 0.00 |  |

# نیک بختی کی تین علامتیں

| _٢٨   | پہلی چیز: کشادہ گھر              |
|-------|----------------------------------|
| _71   | وضو کے بعد کی دعا                |
| _ 19  | انسان کااپنا گھر ہو              |
| _100  | ہرعضو دھونے کی علیحدہ دعا        |
| _~~   | پیه احیحی دعا ئیں ہیں            |
| -44   | مسنون دعائين                     |
| _00   | دونوں دعاؤں میں فرق کرنا جا ہے ً |
| -0    | اصل چز" برکت" ہے                 |
| -44   | پیسہ بڈات خودراحت کی چیزنہیں     |
| - 4   | عبرت ناك واقعه                   |
| - 12  | روپے سے راحت نہیں خریدی جاسکتی   |
| - 171 | خراب پیسه کام نہیں آتا           |
| -49   | مالدار طبقه زياده پريشان ہے      |
| -4.   | برکت نہیں تو مال بیکار ہے        |

| صفحه | عنوان                                       |
|------|---------------------------------------------|
| - ř. | گھر کی کشادگی مانگنے کی چیز ہے              |
| _^1  | " نیک بردوی" عظیم نعمت                      |
| _64  | حضرت ابوحمزه کا واقعه                       |
| _~~  | خوشگوارسواری عظیم نعمت                      |
| _~~  | تين چيزول ميں نحوست                         |
| - 66 | مكان مين نحوست كا مطلب                      |
| -44  | سواری میں نحوست                             |
| _ ~0 | اچھی بیوی دنیا کی جنّت                      |
| -44  | بڑے پڑوی سے پناہ مانگنا                     |
| _12  | په خاتون جېټمې ہے                           |
| -64  | پیخانون جنتی ہے                             |
| _~9  | جہنمی ہونے کی وجہ                           |
| -0+  | بیزبان جہتم میں ڈالنے والی ہے               |
| _0+  | نفلی عبادات گناہوں کے عذاب سے نہیں بچاسکتیں |
| _01  | زبان کی حفاظت کریں                          |
| -01  | مفتی اعظیم کا بیواوُں کی خدمت کرنا          |
| _01  | کسی کومنه پرنہیں حجطلا نا چاہئے             |

| - | į. |  |  |
|---|----|--|--|
| ^ | ١  |  |  |
|   |    |  |  |
| • |    |  |  |
|   |    |  |  |

| - 5   |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                |
| _00   | حقیقی مسلمان کون؟                    |
| _00   | پیژوس کی بکری کاروٹی کھاجانا         |
| _00   | روٹی کی دجہ سے پڑوی کو تکلیف مت دینا |
| -04   | ہم اس روٹی کی قدر کیا جانیں          |
| _0∠   | ایسایر وی جنّت مین نہیں جائےگا       |
| _0^   | ایک نومسلم انگریز کا دافعه           |
| _09   | پڑوی کے ہدیہ کی قدر کرنی چاہئے       |
| _4•   | یہودی پڑوی کو گوشت کا ہدیہ           |
| 41    | پڑوی کے ساتھ حسن سلوک                |
|       | جمعة الوداع كى شرعى حيثيت            |
| _44   | مبارک مهینه                          |
| _44   | آخری جعداور خاص تصورات               |
| _42   | جمعة الوداع كوئى تهوارنهين           |
| _44   | بيآ خرى جعه زياده قابل قدر ہے        |
| _47   | جمعة الوداع اورجذبة شكر              |
| _ 49. | غافل بندول كاحال                     |
| _49   | نماز روزے کی ناقدری مت کرو           |

| صفحہ | عنوان                                   |  |
|------|-----------------------------------------|--|
| -4.  | سجدہ کی توفیق عظیم نعمت ہے              |  |
| -21  | آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے              |  |
| _2r  | تین دعاؤں پرتین مرتبہ آمین              |  |
| -21  | ان دعاؤں کی اہمیت کے اسباب              |  |
| -25  | والدین کی خدمہ ن کر کے جنّت حاصل مذکرنا |  |
| -214 | حضور ﷺ کا نام س کر درود شریف نه پرهنا   |  |
| _20  | درود پڑھنے میں بخل نہ کریں              |  |
| -24  | رمضان گزرجانے کے باوجودمغفرت نہ ہونا    |  |
| _24  | مغفرت کے بہانے                          |  |
| -44  | الله تعالیٰ ہے اچھی امید رکھو           |  |
| -44  | عیدگاه میں سب ک مخفرت فرمانا            |  |
| -41  | ورنہ تو فیق کیوں دیتے؟                  |  |
| _29  | عید کے دن گناہوں میں اضافہ              |  |
| -^+  | مسلمانوں کی عیداقوام عالم سے زالی ہے    |  |
| -^+  | عيد كي خوشي كالمستحق كون؟               |  |
|      |                                         |  |
|      | •                                       |  |
| 1    |                                         |  |

| صفح  | عنوان                                           |
|------|-------------------------------------------------|
|      | عيد الفطرايك اسلامي تهوار                       |
| -44  | روزہ دار کے لئے دوخوشیاں                        |
| _^4  | ا فطار کے وقت خوشی                              |
| _^^^ | اسلامی تبوار دوسرے مذاہب کے تبواروں سے مختلف ہے |
| _^9  | اسلامی تہوار ماضی کے واقعہ ہے وابستہ نہیں       |
| _9+  | ''عیدالفط'' روز وں کی تکمیل پرانعام             |
| _9+  | ''عیدالاضخ'' حج کی تحمیل پرانعام                |
| _91  | عيد كا دن" يوم الجائزة" ہے                      |
| _97  | انسان کی تخلیق پر فرشتوں مے اعتراض کا جواب      |
| _95  | آج میں ان سب کی مغفرت کر دو نگا                 |
| _96  | عیدگاه میں نماز اواکی جائے                      |
| _90  | اپنے اعمال پرنظرمت کرو                          |
| _90  | ان کے فضل سے امیدر کھو                          |
| _94  | حضرت جبنید بغدادی کا ارشاد                      |
| _94  | عمل کئے بغیرامید باندھناغلطی ہے                 |
| _91  | آ ئنده بھی اس دل کوصاف رکھنا                    |
| _94  | خلاصه                                           |

عنوان جنازے کے آداب اور چھنکنے کے آداب \_1+1 جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم مردوں کیلئے ہے \_1.0 جنازے کے پیچھے چلنے کی فضیلت \_1+0 جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟ 1.4 جنازے کے ساتھ چلتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا \_1•4 جنازه اٹھاتے وقت موت کا مراقبہ کریں جنازے کے آگے نہ چلیں \_1+1 جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ \_1+1 \_1+9 جنازے کو تیز قدم سے لے کر چلنا جنازہ زمین پرر کھنے تک کھڑے رہنا \_11+ اسلامی الفاظ اور اصطلاحات سے ناواقفی \_11+ اسلامی اصطلاحات سے ناواقفیٰ کا نتیجہ \_111 -111 انگریزی الفاظ کا رواج -115 آج''معارف القرآن''سمجھ میں نہیں آتی حیصنکنے کے آ داب جمائی ستی کی علامت ہے -111

| صفحه            | عنوان                                 |
|-----------------|---------------------------------------|
| -116            | حضور ﷺ کا عاجزی اورستی ہے پناہ مانگنا |
| _110            | چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے        |
| _117            | الله تعالیٰ کومت بھولو                |
| _117            | بیستت مرده ہوتی جارہی ہے              |
| _114            | جیمنکنے والے کا جواب دینا واجب ہے     |
| ے ااً۔<br>عاالہ | البته واجب على الكفاية ہے             |
| -117            | فرض عيين اور فرض كفايه كالمطلب        |
| _11/            | ستت على الكفاسير                      |
| _119            | يەسلمان كاايك حق ہے                   |
| _119            | کتنی مرتبه جواب دینا چاہئے            |
| _114            | حضور على المرزعمل                     |
| _17+            | بیہ جواب وینا کب واجب ہے؟             |
| _171            | حضور ﷺ كا جواب نه دينا                |
| _177            | حیصنیکنے والا بھی دعا دے              |
| _177            | ایک چھینک پرتین مرتبہ ذکر             |
| _177            | کمز ورار ومظلوم کی مدد کرنا           |
| _117            | مظلوم کی مدد واجب ہے                  |
|                 |                                       |

| صفحہ                                 | عنوان                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _117                                 | ورنهالله تعالى كاعذاب آجائيگا                                                                                                                                               |
| _110                                 | عذاب کی مختلف شکلیں                                                                                                                                                         |
| _110                                 | احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات                                                                                                                                             |
| _110                                 | ایک عبرتناک واقعه                                                                                                                                                           |
| _177                                 | مسلمان کی مدد کرنے کی فضیات                                                                                                                                                 |
| _1174                                | زمین والوں پررحم کرو آسان والاتم پررحم کریگا                                                                                                                                |
| _112                                 | فتم کھانے والے کی مدد کرنا                                                                                                                                                  |
|                                      | خندہ بیشانی سے ملناستت ہے                                                                                                                                                   |
| _177                                 | خندہ پیشانی سے پیش آ ناخلق خدا کاحق ہے                                                                                                                                      |
| -'' '                                | علاہ چیشای سے بیان کا                                                                                                                   |
| _188                                 | اس سقت نبوی ﷺ پر کافروں کا اعتراض                                                                                                                                           |
|                                      |                                                                                                                                                                             |
| _188                                 | اس سقت نبوی ﷺ پر کا فروں کا اعتراض                                                                                                                                          |
| _1PP                                 | اس سقت نبوی ﷺ پر کافروں کا اعتراض<br>ملن ساری کا نرالا انداز                                                                                                                |
| _188<br>_188<br>_188                 | اس سقت نبوی ﷺ پر کافروں کا اعتراض<br>ملن ساری کا نرالا انداز<br>مفتی اعظم پاکستان ہے یا عام را گبیر ہ                                                                       |
| _188<br>_189<br>_189<br>_182         | اس سقت نبوی ﷺ پر کافروں کا اعتراض<br>ملن ساری کا نرالا انداز<br>مفتی اظم پاکستان ہے یا عام را مگیر ہ<br>معجد نبوی ﷺ ہے مسجد قباء کی طرف عامیانہ جال                         |
| _188<br>_189<br>_184<br>_182<br>_184 | اس سقت نبوی ﷺ پر کافروں کا اعتراض<br>ملن ساری کا نرالا انداز<br>مفتی اظم پاکستان ہے یا عام را ہگیر ؟<br>مجد نبوی ﷺ ہے مسجد قباء کی طرف عامیانہ جال<br>شاید مشکل ترین سقت ہو |

•

| صفحه  | عنوان                                                |
|-------|------------------------------------------------------|
| -14.  | توراة میں اب بھی کتاب اللہ کا نور جھلکتا ہے          |
| -161  | بائبل ہے قرآن تک                                     |
| -164  | آپ ﷺ کی صفات توراۃ میں بھی موجود ہیں                 |
| _100  | توراة كى عبرانى زبان مين آپ مليه السلام كى صفات      |
| -164  | حدیث مذکورہ ہے امام بخاریؓ کی غرض                    |
| -102  | برائی کا جواب سنوک سے دینا                           |
| -100  | حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیه کا عجیب واقعہ |
| -100  | مولانا رفيع الدين صاحب رحمة الله عليه كاواقعه        |
| _10+  | آپ کی ساری سنتوں پڑھمل ضروری ہے                      |
| _101  | الله تعالیٰ کے نز دیک پیند بدہ گھونٹ                 |
| _10.7 | اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صابرین کا اجر             |
| _100  | عفووصبر كامثالي واقعه                                |
| _10"  | ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق                        |
| _100  | ندکوره حدیث کا آخری تکڑا                             |
|       | حضور ﷺ کی آخری و حیثیں                               |
| -140  | مرض وفات میں لکھنے کے لئے تھال منگوا نا              |
| _171  | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كى آخرى وصيتيں          |

| صفحه  | عنوان                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------|
| _144  | و حفرت عراب لكھنے كے لئے كاغذ طلب كرنا                |
| _140  | شیعوں کا حضرت فاروق اعظم پر بہتان                     |
| _145. | یہ بہتان غلط ہے                                       |
| -144  | حضرت علی پراعتراض کیوں نہیں کرتے؟                     |
| -170  | دونوں بزرگ صحابہ نے صحیح عمل کیا                      |
| _177  | وہ باتیں آپ علیہ نے ارشاد بھی فریادیں                 |
| _142  | حضورصلی الله علیه وسلم کے حکم کی تثبیل نہ کرنے کی وجہ |
| _172  | نیہ ہے ادبی نہیں                                      |
| _171  | بورے دین کا خلاصہ                                     |
| -147  | نماز اور ماتحتوں کے حقوق کی اہمیت                     |
| _179  | آ خرت میں نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا       |
| -14+  | اجمالی توبه کا طریقه<br>سابقه نماز دن کا حساب         |
| _14.  | سابقه نمازوں کا حساب                                  |
| _141  | تضاء عمری ادا کرنے کا المریقہ                         |
| _127  | نمازوں کے فدریہ کی وصیتت                              |
| _12 = | آج ہی سے ادائیگی شروع کر دو                           |
| -144  | آج کا کام کل پرمت ٹلاؤ                                |
|       | •                                                     |

| صفحه  | عنوان                                               |
|-------|-----------------------------------------------------|
| _120  | صحت اور فرصت كوغنيمت جانو                           |
| -140  | قضاءنمازوں کی ادائیگی میں سہولت                     |
| -124  | بیدار ہوتے ہی پہلے نماز فجر ادا کرو                 |
| -144  | فجر کے لئے بیدار ہونے کا انظام کرلو                 |
| _141  | ز کو ة کا پورا پورا حساب کرو                        |
| _141  | ز کو ۃ کی اہمیت                                     |
| _1∠9  | غلام اور باندیوں کا خیال رکھو                       |
| _1^+  | "مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ" مِن تمام ماتحت داخل بين |
| _1/4  | ما تحت ا پناحق نہیں ما تگ سکتا                      |
| -1/1  | نوكر كو كمترمت تقور كرو                             |
| -1/1  | تم اورتمهارا نو کر درج میں برابر ہیں                |
| _11/1 | تمہارے نو کرتمہارے بھائی ہیں                        |
| -11/1 | الله تعالیٰ کوتم پرزیادہ قدرت حاصل ہے               |
| -11/  | بداحقانه خیال ہے                                    |
| -11/1 | زیادہ سزاد سے پر پکڑ ہوگی                           |
| 1/4   | حضور ﷺ کی تربیت کا انداز                            |
| _114  | ایک مرتبه کا دا تعه                                 |
|       | . a A a la                                          |

|       | (1/1)                                  |
|-------|----------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                  |
| _1^^  | حسن سلوک کے منتبح میں بگا زنہیں ہوتا   |
| _111  | حضرت ابوذ رغفاری ﷺ کو تنبیه            |
| _1/19 | حضرت صدیق اکبر ﷺ کا غلام پر ناراض ہونا |
| _19•  | ماتحتوں ہے تو ہین کا معاملہ نہ کرو     |
| _19+  | بیمغربی تہذیب کی لعنت ہے               |
| _19+  | ڈ رائیور کے ساتھ سلوک                  |
|       | پید نیا کھیل تماشہ ہے                  |
| _197  | تمہید                                  |
| _19∠  | بازیچة اطفال ہے بید دنیا میرے آگے      |
| _19/  | زندگی کے مختلف مراحل                   |
| _19/  | يهلا مرحله: بمقصد كھيل                 |
| _199  | دوسرا مرحله: بالمقصد كھيل              |
| _199  | تیسرامرحله: زیب وزینت کی فکر           |
| _٢٠٠  | چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر       |
| _٢٠1  | یا نچواں مرحلہ: دولت جمع کرنے کی فکر   |
| _٢٠٢  | سابقه مرحله سے بیزاری                  |
|       |                                        |

| صفحه | عنوان                                 |
|------|---------------------------------------|
| _1.1 | چھٹا مرحلہ: آئکھیں بند ہونے کے بعد    |
| _r•r | دنیا کی زندگی کی مثال                 |
| _4.4 | ماں کا پیٹ اس کیلئے کا تنات ہے        |
| _+•1 | بچے کوان باتوں پریقین نہیں آئے گا     |
| _r.0 | پیخون میری غذا ہے                     |
| _r.0 | دنیا میں آنے کے بعد یقین آنا          |
| _٢٠٧ | رفته رفته ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی |
| _٢٠٧ | ایک بڑھیا کا واقعہ                    |
| _٢٠٨ | اس بردهبا كاقصورنهين                  |
| _٢٠٩ | ہمارے دماغ محدود کردیے گئے            |
| _r•9 | د نیاوی زندگی دھو کہ ہے               |
| _٢10 | حضرت مفتی صاحبؓ کے بحیین کا واقعہ     |
| _111 | وہاں پتہ چل جائے گا                   |
| -111 | ونيا كى حقيقت پيش نظر ركھو            |
| _111 | ىيەد نيا قىدخانە ہے                   |
| _116 | مؤمن کی خواہش جنت میں پہنچنا ہے       |
| -410 | الله سے ملاقات کا شوق                 |
|      |                                       |

|           | (Y·)                                   |
|-----------|----------------------------------------|
| حفحه      | عنوان                                  |
| _ ٢١٦     | الحمدللدوقت قريب آرباب                 |
| _414      | ترک د نیامقصودنهیں                     |
| _112      | د نیا دل و د ماغ پرسوار نه هو          |
| _712      | د نیا ضروری ہے، کیکن بیت الخلاء کی طرح |
| _ ٢١٨     | حضرت فاروق اعظم رضيطينه كى دعا         |
| _119      | اس دنیا کوآخرت کا زینه بناؤ            |
| _٢٢٠      | حرام طریقے ہے دنیا حاصل نہیں کرونگا    |
| _٢٢٠      | حرام کاموں میں استعال نہیں کرونگا      |
| _111      | قارون کا کیا حال ہوا؟                  |
|           | حضرت سليمان عليه السلام كوبهمي دنياملي |
|           | دونوں میں فرق                          |
| _ ۲۲۳     | زاويية نگاه بدل بو                     |
| _ ۲۲۳     | زاديية نگاه بدلنے كاطريقه              |
| _ + + + 0 | کھانے پرشکرادا کرو                     |
|           | دنیا کی حقیقت                          |
|           | حقیقی زندگی                            |
| _rr1      | قبرتک تین چیزیں جاتی ہیں               |

| صفحہ      | عثوان                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| _ ٢٣٢     | مال اورعزیز وا قارب کام آنے والے نہیں                              |
|           | جنّت کا باغ یاجهنم کا گروها                                        |
| _٢٣٣      | اس د نیا میں اپنا کو ئی نہیں                                       |
| _ + + + 0 | جہنم کا ایکغوطہ                                                    |
| _ ٢٣٧_    | جنّت کاایک چکر                                                     |
| _ ٢٣٨     | ونیا بے حقیقت چیز ہے                                               |
| _1779     | دنیا کی حثثیت ایک پانی کا قطرہ ہے                                  |
| - +14.    | ونیاایک مردار بکری کے بیچ کے مثل ہے                                |
| _ + ~ +   | اُحدیہاڑ کے برابرسونا خرچ کردوں<br>اُحدیہاڑ کے برابرسونا خرچ کردوں |
| _r~       | وه کم نصیب ہو نگے                                                  |
| _ ۲۳۳     | حضور ﷺ کا حکم نه اُوٹے                                             |
| _220      | صاحب ایمان جنت میں ضرور جائیگا                                     |
| -44       | گناهول پرجزائت مت کرو                                              |
| _ ۲۳۷_    | د نیامیں اس طرح رہو                                                |
| _ ۲۳۸     | د نیاایک'' خوبصورت جزیرے'' کے مانند ہے                             |
| _ra+      | دنیاسفر کی ایک منزل ہے، گھرنہیں                                    |
| -101      | د نیا کو دل و د ماغ پر حاوی نه ہونے دو                             |
| _ 101     | دل میں دنیا ہونے کی ایک علامت                                      |

| صفحه   | عنوان                                |
|--------|--------------------------------------|
| _ror   | ایک سبق آ موز قصّه                   |
| _rar   | دنیا کی محبّت دل ہے نکا لنے کا طریقہ |
|        | یچی طلب پیدا کریں                    |
| _٢4.   | چھوٹے سے علم سیکھنا                  |
| _ ٢٩١  | علم احتیاج جاہتا ہے۔                 |
| _ 444  | حضرت مفتى اعظمٌ اور طلبِ علم         |
| ۲ ۲ -  | حضرت مفتى اعظمٌ كا قول زرّين         |
| -444   | حضرت تھانویؒ کی مجلس کی برکات        |
| _ ٢٧٥  | آگ ما نگنے کا واقعہ                  |
| -444   | طلب کی چنگاری پیدا کرو۔              |
| _ ۲47  | درس کے دوران طلب کا مشاهدہ           |
| _ ۲۷۷_ | کلام میں تاثیر من جانب اللہ ہوتی ہے  |
| ۲۹۸    | حضرت فضيل بن عياضٌ كا واقعه          |
| _12.   | از دل خیز و بردل ریزد                |
| _121   | مختفر حدیث کے ذریعہ تقیحت            |
| _ 121  | يجھے چزیں                            |
| _12.1  | پېلې چيز، فضول بحث و مباحثه          |

|    |   | _ | `   |
|----|---|---|-----|
| v  | u | v |     |
| г  | г |   |     |
| ٠. |   |   | 1.4 |

| T .   |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                               |
| _121  | وقت کی قدر کرو                      |
| _121  | گویائی عظیم نعمت                    |
| _120  | حضور صلی الله علیه وسلم کی نصیحت    |
| _120  | صحابة اور بزرگان دین کا طرز عمل     |
| _120  | اصلاح کاایک واقعہ                   |
| _122  | آج کل کی پیری مریدی                 |
| _122  | ند مبی بحث و مباحثه                 |
| _121  | فالتو عقل والے                      |
| _129  | یزید کے فت کے بارے میں سوال کا جواب |
| -14.  | سوالات کی کثرت سے ممانعت            |
| r^.   | احکام کی حکمتوں کے بارے میں سوالات  |
| -1/1  | ا یک مثال                           |
|       | بیان برختم قرآن کریم و دعا          |
| _٢٨٨  | يمبية                               |
| _ ۲۸۸ | عظیم انعام ہے نواز ا ہے             |
| _1119 | ''تراویخ''ایک بهترین عبادت          |
| _190  | "حجدهٔ 'ایک عظیم نعمت               |

|   | ~  |   |
|---|----|---|
| ٣ | 11 |   |
|   |    | 1 |

| صفحه . | عنوان                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| _191   | "نماز" مؤمن کی معراج ہے                          |
| _ 191  | الله میاں نے مجھے پیار کرلیا                     |
| _ 191  | یہ بیشانی ایک ہی چو کھٹ پڑنگتی ہے                |
| _ 195  | الله تعالى اينے كلام كى تلاوت سنتے ہيں           |
| _ 191  | ختم قرآن کے موقع پر دو کام کریں                  |
| _ ۲9 ٣ | عبادت سے استغفار                                 |
| _ 190  | عبادت کاحق کون ادا کرسکتا ہے؟                    |
| _ 190  | حضرت ابوبكرصديق ﷺ كامقوله                        |
| _ 194  | عبادات رمضان برشكر كرو                           |
| _ 192  | این کوتا ہیوں پر استغفار کرو                     |
| _ 192  | ان کی رحمت پرنظر رہنی جاہے                       |
| _ 191  | قبولیت دعاکے مواقع جمع ہیں                       |
| _ 199  | اہتمام سے دعا کریں                               |
| _ 199  | اجتماعی وعالبھی جائز ہے                          |
| _٣••   | دعا ہے پہلے درودشریف                             |
| _141   | عربی دعائیں                                      |
| _٣٠٣   | ار دو میں دعائمیں                                |
|        | 9 (c) (c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d |



موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع متجد بيت المكزم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# نیک بختی کی تین علامتیں

ٱلْحَمُدُ لله نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور انَفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُانَّ سَيّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُهًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن نافع بن عبدالحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المسلم المسكن الواسع والجار

#### الصالح والمركب الهنيئ

(منداحمہ بن حنبل: جسم میں ۲۰۰۷)

حضرت نافع بن عبدالحارث رضی الله تعالی عند روایت کرتے ہیں کہ نبی
کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کی خوش نصیبی میں تین چیزیں
خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یعنی یہ تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصتہ ہیں۔
پہلی چیز: کشادہ مکان، دوسری چیز: نیک پڑوی، تیسری چیز: خوشگوار سواری۔ یہ
تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصتہ ہیں، گویا کہ اگر کسی انسان کو یہ تین
چیزیں میستر آ جا کیں تو یہ دنیا کی نعمتوں میں بڑی عظیم نعمت ہیں۔

#### یهلی چیز: کشاده گھر

حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سلسلے میں جس چیز کی تعریف فرمائی، وہ اس کی کشادگی اور وسعت ہے، گھر کی خوبصورتی، اس کی زیب و زینت، اور اس کی ٹیپ ٹاپ ایک فضول چیز ہے۔اصل چیز مکان کی وسعت ہے، جس کی وجہ سے انسان تنگی محسوس نہ کرے اور آرام اور سکون کے ساتھ اس میں زندگی گزار سکے۔

وضو کے بعد کی دعا

چنانچہ وضو کے بعد جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے، وہ بیہ

-

اَللَّهُمَّ اغُفِرُلِیُ ذَنْبِیُ وَوَسِّعُ لِیُ فِی دَارِیُ وَبَارِکُ لِیُ فِی وِزُقِی -(کنزالعمالی، هدیث نبر۳۲۳)

اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور میرے گھر میں وسعت عطا فرمائے اور میرے رق میں برکت عطاء فرمائے۔ گویا کہ وضوکے بعد آپ تین چیزیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک گناہوں کی معافی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالی عطا فرمادیں تو بس آخرت سنور گئی۔ لہٰذا پہلا سوال آخرت کی درستی کا فرمایا، اور دنیا میں اللہ تعالی سے دو چیزیں مانگیں، ایک گھر کی کشادگی، دوسرے رزق میں برکت، اس سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشادہ گھر پیند تھا۔

انسان كااپنا گھر ہو

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ الله کرتے تھے کہ لوگ دنیا کی بہت می چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور لوگوں کی خواہش میہ ہوتی ہے کہ اگر ببیہ ل جائے تو فلاں چیز حاصل کرلیں اور فلاں چیز حاصل کرلیں ،لیکن دنیا کی ضروریات میں جس چیز کی خاص اہمیت ہے اور جس چیز کی انسان کو فکر کرنی چاہئے وہ میہ ہے کہ انسان کا اپنا گھر ہواور رہائش کے سلسلے میں وہ کسی کامختاج نہ ہو، اس کی کوشش انسان کو کرنی چاہئے ، اور اس مد میں جو ببیہ لگاوہ ٹھکا نے لگ گیا، اور باقی فضولیات میں انسان جو پچھ خرج کرتا

#### (F.)

ہے اس کا پچھ حاصل نہیں۔ بہر حال! گھر کی وسعت ایک نعمت اور سعادت ہے جس کی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے وقت دعا فرمائی۔

#### ہرعضو دھونے کی علیحدہ دُعا

یہاں میہ بات عرض کردوں کہ وضو کے وقت عام طور پر کچھ دعا کیں مشہور ہیں کہ فلال عضو دھوتے وقت فلال دعا مانگی جائے، یہ دعا کیں بڑی اچھی ہیں۔مثلاً جب کئی کرے تو بید دعا پڑھے۔

اَللَّهُمَّ اَعِنِی عَلٰی تِلَاوَةِ ذِکُرِکَ۔ اے اللہ: اپنے ذکر کی تلاوت کرنے پرمیری اعانت اور مدوفر ما۔

( كنزالعمال، حديث نمبر ٢٦٩٩٠)

اور جب ناک میں پانی ڈالے تو بیدوعا پڑھے۔

اَللَّهُمَّ لاَ نَحْوِ مُنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ـ

اے اللہ: مجھے جنّت کی خوشبوے محروم نہ فر مائے۔

ور جب چهره وهوئ توبيده عا پڙھے:

ٱللَّهُمَّ بَيِّضُ وَجُهِى يَوُمَ تَبُيَضُ وُجُوهُ وَ تَسُودُ وُجُوهُ .

اے اللہ: میرا پرہ اس دن سفید کر دیجئے جس دن بہت سے چبرے سفید ہوں گے،اور بہت سے چبرے سیاہ ہوں گے یعنی آخرت میں۔

(كنزالعمال،ايضاً)

اور جب دایاں ہاتھ دھوئے تو بیدعا پڑھے:

ٱللَّهُمَّ ٱعُطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيُنِيْ وَحَاسِبُنِيْ حِسَابًا يَّسِيُراً ـ

اے اللہ: مجھے میرااعمال نامہ میرے داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ کیونکہ جو نیک بندے ہیں، ان کواعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور میرا حساب نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور میرا حساب آسان فرماد یجئے۔

(كنز العمال،ايضاً)

اور جب بایال ماتھ دھوئے تو بیده عاکرے:

اَللّٰهُمَّ لَاتُعُطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنُ وَرَاءِ ظَهُرِي \_

اے اللہ: آخرت میں میرا اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجئے اور نہ مجھے میری پشت کی طرف سے دیجئے ۔ کیونکہ کا فروں اور جہتم پیوں کو ان کا اعمال بامہ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ (کنزالعمال ایضا)

اورسر کامسح کرے تو بیددعا کرے:

اَللّٰهُمَّ اَظِلِّنِيُ تَحُتُ ظِلِّ عَرُشِكَ يَوُمَ لَاظِلَّ اِللَّظِلُّ عَرُشِكَ۔ اِللَّظِلُّ عَرُشِكَ۔

اےاللہ: جھےاس دن اپنے عرش کا سابیہ عطافر مایئے جس دن آپ کے عرش کے سابیہ کے علاوہ کوئی سابیہ نہیں ہوگا۔

(كنزالعمال،ايضاً)

جب كانون كالمسح كري توبيده عابره.

ٱللَّهُمَّ اجُعَلُنِيُ مِنَ الَّذِيُنَ يَسُتَمِعُونَ الْقَوُلَ فَيَتَّبِعُونَ ٱخْسَنَه'۔

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کیجئے جوسی ہوئی باتوں میں سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ (کنزالعمال، مدیث نبر(۲۲۹۹)

جب گردن کامیح کرے تو بیدوعا کرے:

ٱللّٰهُمَّ غَشِّنِي بِرَحُمَتِكَ

اے اللہ! آپ جھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیجئے۔ (کزالعمال، مدیث نمبر ۲۲۹۹۰)

اور جب دایال پاؤل دھوئے تو بیددعا پڑھے:

ٱللّٰهُمَّ ثَبِّتُ قَدَمَىًّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوُمُ تَزِلُّ فِيُهِ الْاقْدَامُ۔ 44

اے اللہ: میرے قدم پل صراط پر ٹابت رکھنے اس دن جس دن بہت سے قدم ڈگرگا جائیں گے۔ (کنزالعمال،ایضا)

جب بايال پاوَل وهوئ تويه وعا پڙھ۔ اَللَّهُمَّ اجْعَلُ لِيُ سَعُياً مَّشُكُوراً وَذَنْباً مَّغُفُوراً وَتِجَارَةً لَّنُ تَبُورَ۔

اے اللہ: میرے عمل کو قبول فرمالیجئے اور میری مغفرت فرمایئے اور میری تجارت کو نفع بخش بنا دیجئے۔ (کنزالعمال، حدیث نمبر ۲۲۹۹۱)

#### بيه الچھی دعا ئيں ہیں

یہ دعا کیں بڑرگوں نے وضوکرتے وقت پڑھنے کے لئے بتائی ہیں اور بڑی اچھی وعا کیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمالے تو بیڑہ پار ہو جائے۔لیکن ان مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دعاؤں کو پڑھنا یا پڑھنے کے لئے کہنا ثابت نہیں، لہذا یہ دعا کیں پڑھنا اس اعتبار سے سقت نہیں ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھی وغیرہ، اس لئے سقت سمجھ کر ان یہ دعا پڑھی، چرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھی وغیرہ، اس لئے سقت سمجھ کر ان دعاؤں کونہیں پڑھنا چاہئے،لیکن ویسے ہی پڑھنا بڑی اچھی بات ہے۔خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتہ ہے۔ دوسرے مواقع پر ان دعاؤں کا پڑھنا ثابت ہے،

برسی اچھی دعا کمیں ہیں، ان کو ضرور پڑھیں، لیکن سنت سمجھ کر نہیں پڑھنا

مسنون دعائيں

لیکن وہ مسنون دعا جوحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران پڑھی، وہ دعا ہیہ ہے:

> اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِیُ ذَنْبِی وَوَسِّعُ لِیُ فِی دَارِیُ وَبَارِکُ لِیُ فِی رِزُقِی۔

> > اور دوسری دعایه پرها کرتے تھے:

اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِللهِ إِلا اللهُ وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

آور جب وضوختم فرماتے تو بیددعا فرماتے:

اَللَّهُمَّ اجُعَلَٰنِيُ مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجُعَلَٰنِيُ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيُنَ-

اور دوسری دعایہ بردها کرتے تھے:

سُبُحَانَکَ اللَّهُمَّ اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اِلَّا اَنْتَ وَحُدَک لَا شَرِیُکَ لَکَ-اَسْتَغُفِرُکَ وَاتُوبُ اِلَیُکَ-

#### دونوں دعاؤں میں فرق کرنا جاہئے

یہ دعا کیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہیں۔ لہذا جو دعا کیں آپ سے پڑھنا ثابت ہیں، ان کا تو خاص اہتمام کرے اور جو دعا کیں ہرعضو دھوتے وقت ہزرگوں سے پڑھنا منقول ہیں، وہ دعا کیں بھی بہت اچھی ہیں، ان کو بھی یاد کرلینا چاہئے، ان کو بھی پڑھ لینا چاہئے۔لیکن دونوں قتم کی دعاوَں میں فرق رکھنا چاہئے کہ جو دعا کیں آپ سے براہ راست ان مواقع بجد دعاوَں میں فرق رکھنا چاہئے کہ جو دعا کیں آپ سے براہ راست ان مواقع بجد پڑھنا ثابت ہیں، ان کا اہمام زیادہ ہونا چاہئے، بلکہ ان کو دوسرے درجہ پر رکھنا چاہئے۔

#### اصل چز "برکت" ہے

بہرحال! وضو کے وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ما تگی ،
اس میں گھر کی وسعت کی دعا ما تگی اور رزق میں برکت کی دعا ما تگی۔ ذرا اس میں غور کریں کہ آپ علیہ ہے نے رزق کی کثرت کی دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ!
مجھے رزق بہت زیادہ و بیجئے ، بلکہ یہ فرمایا کہ یا اللہ! میر برکت عطا فرمائے ۔ یعنی گنتی کے اعتبار سے چاہے رزق میں کثرت نہ ہو، پیسے بہت زیادہ نہ ہوں، مال و دولت بہت زیادہ نہ ہو، لیکن اس رزق میں برکت ہو۔ آج کی دنیا ہے ، ہر چیز میں گنتی میں میرا مال بڑھ جائے ،

**٣4**)

میرا بینک بیلنس بڑھ جائے ، اور اس فکر کے نتیجے میں ہروفت انسان اپنے پیسے گنتار ہتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہوگئے ۔ای کے بارے میں قرآن کریم میں اللّٰد تعالیٰ نے فرمایا:

> اللَّذِيُ جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ۞ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَـهُ اَخُلَدَهُ ۞

یعنی میہ وہ مخص ہے جو مال جمع کرتا ہے اور ہر وقت گنتا رہتا ہے کہ کتنے ہوئے، اورخوش ہور ہاہے کہ ہزار کے لاکھ ہو گئے اور لاکھ کے کروڑ ہو گئے ۔لیکن اس کو میں معلوم نہیں کہ اس کی گنتی کے ذریعہ راحت حاصل نہیں ہوسکتی۔

## پیسه بذات خودراحت کی چیز نہیں

''بییہ''بذاتِ خودراحت کی چیز نہیں، بذات خودانسان کوآ رام نہیں پہنچا سکتا، اگرانسان کے پاس بیسہ ہو، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہ ہو، تو وہ بیسہ راحت کا سبب بننے کے بجائے الثا عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔

## عبرت ناك واقعه

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیه نے مواعظ میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص کے پاس سونے جاندی کے براے خزانے تھے، اور وہ ہر تفتے ان خزانوں کا معائنہ کرنے جایا کرتا تھا، اس کا

ایک چوکیدار بھی رکھا ہوا تھا، اور اس خزانے کے تالے ایسے تھے کہ کوئی آدمی اندر سے وہ تالے نہیں کھول سکتا تھا، ایک دن وہ ان خزانوں کی گنتی کرنے کے لئے اور ان کا معائد کرنے کے لئے اندر گیا تو وہ دروازہ بند ہوگیا۔ اب وہ اندر سے اس دروازے کو کھولنے کی ہزار کوشش کرتا، مگر نہیں کھلتا، اب وہ سارے خزانوں کے درمیان بیٹھا ہے، وہاں سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، خزانوں کے درمیان بیٹھا ہے، وہاں سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ پیسہ ہے، زمین سے لے کر حجمت تک سونا بھرا ہوا ہے، لیکن وہ نہ تو اس کی بھوک مٹا سکتا ہے، نہاں تک کہ اس کو باہر نگلنے کے لئے راستہ بھی فراہم نہیں کرسکتا، وہ سارا خزانہ ویسے ہی دہرا رہ گیا، اور اسی خزانے کے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگئی۔

## روپے سے راحت نہیں خریدی جاسکتی

بہرحال! بیرو پید پیبہ نہ بھوک مٹاسکتا ہے، نہ پیاس بجھاسکتا ہے، اور نہ راحت پہنچا سکتا ہے، اور نہ کی عطا ہے، وہ اگر راحت پہنچانا چاہ تو دس روپے میں پہنچا دے، اور اگر نہ پہنچانا چاہ تو دس کروڑ میں نہ پہنچائے۔ کتنے بڑے بڑے امیر و کبیر ہیں، دولت مند ہیں، سر ماید دار ہیں، خزانہ رکھنے والے ہیں، کیکن رات کو جب سونے کے لئے بستر پر لیٹتے ہیں تو نیند نہیں آتی، کروٹیس بدلتے رہنے ہیں، باوجود یکہ خزانے موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، کوٹھیاں کھڑی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں موجود ہے، کوٹھیاں کھڑی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، رات کی نیند کی لذ ت سے محروم ہیں۔ اور کتنے مزدور ایسے ہیں جنہوں آتی، رات کی نیند کی لذ ت سے محروم ہیں۔ اور کتنے مزدور ایسے ہیں جنہوں

نے صبح سے لے کرشام تک بمثکل پچاس ساٹھ روپے کمائے، اور پھر شام کو خوب بھوک کی حالت میں ڈٹ کرروٹی کھائی، اور رات کو جوسوئے تو آٹھ گھنے کی جرپور نیند لے کرشج تازہ دم ہوکر بیدار ہوئے۔ اب بتائے کہ وہ لاکھ روپے زیادہ فائدہ مند ہیں، اس پچاس روپے زیادہ فائدہ مند ہیں، اس پچاس روپے زیادہ فائدہ مند ہیں، اس پچاس روپے کا نے روپے نے اس کو فائدہ اور آ رام اور راحت تو پہنچایا، اور وہ لاکھ روپے کمانے کے بعد بستر پر کروٹیس بدل رہا ہے۔

### خراب بييه كامنهين آتا

 تعالیٰ نے اس کو بے شارمصیبتوں سے بچالیا۔لہذا اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگ کی ہے، وہ رزق میں برکت ہے،اللہ تعالیٰ ہم سب کوعطا فر مادے۔ آمین۔

### مالدار طبقہ زیادہ پریشان ہے

جب الله تعالى به بركت عطا فرماتے ہيں تو رو كھى سوكھى رو ئى ميں بھى عطا فرما دیتے ہیں، ای میں زندگی کاعیش عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر برکت نہیں ملتی تو پھر کروڑوں میں نہیں ملتی۔لوگ میرے پاس آ کرایے حالات بتاتے ہیں، اورمشورہ کرتے ہیں، اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ لوگ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہنا ہوں کہ بعض ایے لوگ جن کی ظاہری حالت و کی کرلوگ ان پر رشک کرتے ہیں کدان کے یاس کتی بوی دولت ہے، کیے ان کی کوشی بنگلے ہیں، کتنے ان کے نوکر جاکر ہیں، کیسی ان کی گاڑیاں اور کاریں ہیں۔لیکن جب وہ اندر کی زندگی کا حال آ کر بیان کرتے ہیں، اور اپنی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہیں، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بیرظاہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، وہ ان مصیبتوں کے سامنے چچ ہیں جن کا بیا لوگ شکار ہیں۔ان کے بارے میں کوئی تصور نہیں کرسکتا کہ اتنا مال و دولت ر کھنے والا آ دمی پریشان ہوگا اور اتنی مصیبت میں ہوگا، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جوتھوڑ ا کماتے ہیں ،لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے راحت عطا فر مارکھی ہے۔

## برکت نہیں تو مال بیکار ہے

بہرحال! اللہ تعالی ہمارے ذہنوں میں بید نکتہ بٹھا دے کہ گنتی کوئی چیز خہیں، اصل چیز برکت ہے۔ اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا خہیں فرمائی کہ یا اللہ! میرے رزق میں اضافہ کر دیجئے، بلکہ بید دعا فرمائی کہ اے اللہ! میرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بید برکت ان کی عطا ہے، وہیں سے بید برکت عاصل ہوتی ہے، اگر تم دنیا کا مال و دولت خوب کمالو، لیکن اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نہیں ہوتو وہ سب بیکار ہے، اور اگر ان کی طرف سے برکت نہیں ہوتو وہ سب بیکار ہے، اور اگر ان کی طرف سے برکت عاصل ہو جاتی ہے۔

## گھر کی کشادگی ما نگنے کی چیز ہے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی دعا نمیں ہمیں سکھا دی ہیں،
اگر انسان اپنی ساری حاجتوں کا تصور بھی کرے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کیا
چیزیں درکار ہے اور تصور کرکے مانگنا چاہے تب بھی وہ چیز نہیں مانگ سکتا جس
کا مانگنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے۔ بہر حال! دنیا کی چیز وں میں گھر
کی کشادگی ایسی چیز ہے جواللہ تعالیٰ ہے مانگنے کی چیز ہے اور حاصل کرنے کی
چیز ہے اور انسان کی سعادت کا حقہہے۔

## ''نیک برٹروی''عظیم نعمت

دوسری چیز جومسلمان کی سعادت اورخوش نصیبی کاهتیہ ہے، وہ''نیک یر وی'' ہے۔اگر کسی کو نیک بروی مل جائے تو پی عظیم نعمت ہے، آج کے دور میں لوگوں نے اس نعمت کو بھلا دیا ہے، آج کے کوشی بنگلوں میں بروس کا تصور ہی نہیں رہا، سالہا سال ہے ایک جگہ پر رہتے ہیں، مگر یہ پیۃ نہیں ہے کہ دائیں طرف کون رہتا ہے اور یا ئیں طرف کس کا مکان ہے۔لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برڈوں کے اتنے حقوق ہیں اور حضرت جرئیل امین علیہ السلام مجھے اس کی اتنی تا کیدفر ماتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ شاید پڑوس کوانسان کی میراث میں وارث ہی بنا دیا جائے گا ، پڑوس کی اتنی اہمیت ہے۔ لبذا جب مكان تلاش كرو تو جهال اس ميں اور چيزيں ديكھو، وہاں يہ بھى ديكھ لو کہ اس کا بیڑوس کیسا ہے؟ آیا شریف اور نیک لوگوں کا بیڑوس ہے توسمجھو کہ بیہ نعت ہے، اس لئے کہانیان کا صبح شام پڑوی سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، اب جبیبا پڑوس ہوگا، و لیں صحبت ہوگی، اور محبت کا انسان کی زندگی پرانتہائی اثر پڑتا ہے، اچھی صحبت انسان کواحیھا بنا دیت ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے، اس لئے فرمایا کہ نیک بروی بوی عظیم نعمت ہے۔

#### حضرت ابوحمزٌّ ه كا واقعه

محد ثین میں ایک بزرگ ہیں جن کی کنیت ''ابو حزہ'' ہے، ان کو ''سکر'' چینی کو یا ''سکر کی'' بھی کہا جاتا ہے، عربی میں 'مسکر'' نشے کو کہتے ہیں اور ''سکر'' چینی کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کا م''ابو حزہ مسکر ک' اس لئے پڑ گیا تھا کہ ان کی باتیں اتی باتوں میں اتنا نشہ تھا کہ جب بیالوگوں سے باتیں کرتے تھے تو ان کی باتیں اتیٰ لذیذ ہوتی تھیں کہ سننے والوں کو لذت کا نشہ آ جاتا تھا۔ اور ''سکر ک' اس لئے کہا جاتا ہے کہ ان کی باتیں چینی کی طرح میٹھی ہوتی تھیں، ان کی باتوں میں طلوت اور مٹھا کہ تھیں۔

ایک مرتبہ ان کو پیپوں کی ضرورت پیش آئی، ان کے پاس ایک برا مکان تھا، مکان تھا، مکان کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی جس کو پچ کر پیسے حاصل کریں، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس براے مکان کو پچ کر کسی اور جگہ پر چھوٹا مکان خرید لوں اور جو پیسے بچیں اس سے اپنی ضرورت پوری کرلوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک خریدار سے مکان کا سودا کرلیا اور ایک دو دن کے اندر مکان خالی کرکے اس کے حوالے کرنے کا وعدہ کرلیا۔

پڑوسیوں کو جب معلوم ہوا کہ''ابوحزہ شکری'' مکان بچ کر کہیں اور جا رہے ہیں تو سارے پڑوی مل کران کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارا محلّہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارا محلّہ نہ چھوڑی، اور جتنے پیسے خریدار اس مکان کے بدلے آپ کو دے رہا ہے، ہم سب مل کراتے پیے آپ کودیے کے لئے تیار ہیں، کین آپ
کا بہاں سے ہمارا پڑوس جھوڑ کر جانا قابل برداشت نہیں، اس لئے کہ آپ کے
پڑوس کی بدولت ہمیں بہت کی تعقیل میسر ہیں، ہمیں ایسا پڑوس ملنا مشکل ہے۔
بہرحال! اگر نیک اور خوش اخلاق اور اللہ والا پڑوس مل جائے تو یہ اتنی بڑی
نعمت ہے کہ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسان کی خوش نصیبی کی
علامت قرار دیا۔

## خوش گوار سواری عظیم نعمت

تیسری چیز جوایک مسلمان کی سعادت اورخوش نصیبی کی علامت ہے، وہ ہے "دخوش گوار سواری" کی بعنی اگر انسان کو اچھی سواری مل جائے تو بیہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم تعمت اور انسان کی خوش نصیبی ہے اور خوش گوار ہونے کا مطلب میہ ہے کہ جس میں انسان آرام سے سفر کرسکے۔

## تين چيزول ميں نحوست

ایک اور حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس بات ارشاد فر مائی، آپ علی ہے فر مایا کہ دنیا میں نحوست تین چیز وں میں ہوتی، ایک گھر، دوسری میں ہے، یعنی اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیز وں میں ہوتی، ایک گھر، دوسری سواری، تیسری عورت ۔ ویسے تو بدشگونی لینے کو اور کسی چیز کو منحوس قرار دینے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تحق ہے منع فر مایا ہے۔ مثلاً یہ سوچنا کہ فلاں

چیز کی وجہ سے مجھ پر آفتیں آربی ہیں، یا فلال چیز کی وجہ سے مصبتیں اور یاریاں آربی ہیں، یا فلال چیز کی وجہ سے مصبتیں اور یاریاں آربی ہیں، یہ بدشگونی ہے، یا میرے گھر میں بدشگونی ہے، حدیث شریف کی روسے یہ میں بدشگونی ہے، حدیث شریف کی روسے یہ سب ممنوع ہے۔

### مكان مين تحوست كا مطلب

اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مقصدیہ ہے کہ اگر خوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی ، کیونکہ خوست کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ہروفت مشکلات کا شکار رہے۔ بالفرض اگر کسی انسان کو خراب گھر مل گیا، اب چونکہ گھر ایسی چیز نہیں ہے جس کو انسان صبح شام بدلتا رہے، بلکہ ایک عرصہ تک اس کے اندر انسان کو رہنا پڑتا ہے، لہذا جب تک وہ گھر موجود ہے، اس وقت تک اس کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور جینے دن وہ اس میں رہے گا، وہ جان کو آ جائے گا، اس اعتبار سے مکان کے اندر نحوست ہے۔

### سواری میں نحوست

دوسری چیز''سواری'' ہے، اگر انسان کوسواری خراب مل گئی، تو سواری ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان روز روز اس کو بدلتا رہے، اگر غلط سواری مل گئی تو وہ روز جان کھائے گی،مثلاً آج کل لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، اگر کسی انسان کو خراب گاڑی مل گئی تو اس کے لئے مصیبت بن جائے گی ، بھی راستے میں رک

جائے گی، بھی اس کودھکے مارکراسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کے پاس ایک گاڑی تھی، ان کے بارے میں سارے محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر ان کوشام کے پانچ بجے کہیں جانا ہوتا تو صبح نو بچے سے وہ گاڑی کوٹھیک کرنے میں لگ جاتے، بھی اس کے اوپر لیٹے ہیں اور بھی نیچے لیٹے ہیں، بھی دائیں طرف لیٹے ہیں اور بھی بائیں طرف لیٹے ہیں، اور سارا دن اس کی مرمت میں گےرہتے تھے۔ لہٰذا اگر انسان کوگاڑی خراب مل جائے تو اس کی وجہ سے انسان کو آئی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہ اگر انسان اس پر سواری کرنے کے بجائے بیدل چلا جائے تو اچھا ہے۔ اس کئے فرمایا کہ سواری میں نحوست ہے، یعنی اس کی تکلیف متقل ہے۔ اس کئے فرمایا کہ سواری میں نحوست ہے، یعنی اس کی تکلیف متقل ہے۔ اس لئے

## الحچى بيوى دنيا كى جنّت

تیسری چیز''یبوی''ہے۔اگر شوہرکو بیوی خراب مل جائے یا بیوی کوشوہر خراب مل جائے تو پھر زندگی بھر کا عذاب ہے،اگر شوہر کواچھی بیوی مل جائے اور بیوی کواچھا شوہرمل جائے تو اللہ تعالی کی نعمت ہے اور دنیا کی جت ہے۔ حضرت علامہ شمیر احمد عثمانی رحمة اللہ علیہ بوا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تھے

اگرالله تعالیٰ تو فیق د ہےتو اس کو بدل ڈالواوراچھی سواری خریدلو۔

'' دنیا کی جنّت میہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہوں اور نیک

ہول''۔

مطلب یہ ہے کہ دونوں کی طبیعتیں ملی ہوئی ہوں اور دونوں نیک ہوں تو یہ
دنیا کی جت ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوتو زندگی بھر کا عذاب ہے، روزانہ
صبح سے شام تک جھک جھک ہوتی ہے، کوئی راحت نہیں، بلکہ ہروقت کی ایک
مصیبت ہے۔ بہر حال! حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا کہ
ان تین چیزوں میں نحوست ہے، لہذا ان کے شرسے اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگی
چاہئے کہ یا اللہ! ان کے شرسے محفوظ رکھئے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا
اللہ! گھر دیجئے تو راحت کا گھر عطا فرمائے، سواری دیجئے تو راحت کی سواری
عطا فرمائے، اور زندگی کا ساتھی دیجئے تو راحت کا ساتھی عطا فرمائے۔ اللہ
تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ تمام سعادتیں عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرمائی ہیں۔

## بُرے برِ وسی سے پناہ مانگنا

اگلی حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے بُرے پڑوی سے الله تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہرریۃ رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ:

كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم:

اَللّٰهُمَّ إِنَى أَعُودُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِيُ دَارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ ـ

ینی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں ایک دعا

یہ بھی تھی کہ اے اللہ! میں آپ کی بُرے پڑوی سے پناہ مانگنا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی تھی کہ اے اللہ! میں آپ کی بُرے پڑوی سے پناہ مانگنا ہوں، ایک جھے بُر اپڑوی نہ طعی، اس لئے کہ ایسا پڑوی جوراستے میں سفر کے دوران ساتھ ہوگیا، وہ تو تھوڑی دریکا پڑوی ہے، وہ تو مجھ سے جدا ہو جائے گا، لیکن میں ایسے پڑوی سے پناہ مانگنا ہوں جس کے ساتھ مستقل رہنا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بُر اپڑوی بھی پناہ مانگنا کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے پڑوی سے پناہ عطا فرمائے۔ پناہ ما تگنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑے پڑوی سے پناہ عطا فرمائے۔ آمین۔

## به خانون جهنمی سید

ایک اور حدیث جوحفرت ابو ہریرة رضی الله تعالی عندے مروی ہے، دہ فرماتے ہیں کہ:

قال رجل یا رسول الله! إن فلانة تقوم اللیل و تصوم النهار و تفعل وتصدق و تؤذی جیر انها بلسا نها، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا خیر فیها هی من أهل النار-قالوا: وفلانة تصلی المکتوبة وتصدق بالاتوار ولا تؤدی أحدًا، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: هی من أهل الجنة ملی وسلم:

حضرت ابوہرریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کئی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! دوعورتیں ہیں ، ان میں ہے ایک عورت الی ہے جورات بھر تبجد پڑھتی ہے اور دن میں روز ہ رکھتی ہے اور بہت سے نیک عمل کرتی ہے۔ ' 'تفعل'' میں معلوم نہیں کتنے نیک اعمال کا ذکر ہوگا، مثلاً تلاوت کرتی ہے، شبیج پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اور صدقہ بھی کرتی ہے، یعنی اللہ کے رائے میں پیے بھی خرج کرتی ہے ، لیکن ساتھ ماتھ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعد آ پ ہے یو چھا کہ اسعورت کا کیا تھم ہے؟ سرکار دوعالم ململی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا کہ اسعورت میں کوئی بھلائی نہیں، یہ عورت جہنّی ہے۔ العیاذ باللہ۔اب آ ب اندازہ لگا ئیں کہوہ عورت رات کو ہجند کیڑھ رہی ہے اور دن میں روز ہ رکھ رہی ہے، اس کے علاوہ'' تلاوت، ذکر،صدقہ خیرات'' سب کچھ کر رہی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باو جود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیمورت جہنمی ہے، کیونکہ بیمورت اپنی زبان سے اپنے پڑ وسیوں کو تکلیف پہنجارہی ہے۔

یہ خاتون جنتی ہے

پھرا کیک دوسری عورت کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ایک اورعورت ہے جو صرف فرض نماز پڑھتی ہے، نفلی نماز وغیرہ نہیں پڑھتی ، یعنی تہجد وغیرہ کی پابند نہیں ہے، صرف فرائض وسنن پراکتفا کرلیتی ہے،

اورا گرصدقہ بھی کرتی ہے تو بس پنیر کے چند کھڑے صدقہ کردیتی ہے، یعنی کوئی فیم فیمتی چیز بھی صدقہ نہیں کرتی ، لیکن یہ خاتون کی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی ۔ یہ اوصاف ذکر کرنے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کہ اس عورت کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خاتون جنتی ہے، یعنی جنت والوں میں سے ہے۔

## جہتی ہونے کی وجہ

اب آپ ذراان دونوں عورتوں میں مقابلہ کرکے دیکھیں کہ ایک عورت تو عبادت میں گلی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر وفکر میں گلی ہوئی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، حاشت پڑھتی ہے، اور صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، کیکن اس کی زبان میں ڈنگ ہے، جب کی سے بات کرتی ہے تو اس کو ڈنگ مارتی ہےاوراس سےلوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اہل جہنم میں سے قرار دیا، کیوں؟ اس لئے کہ تبجد، اشراق، چاشت،تبیجات وغیرہ پیسب نفلی عبادتیں ہیں،اگر کوئی کرے تو اس پر ثواب ہے اور اگر کوئی نہ کرے تو اس پر اس کو کوئی گناہ نہیں ،لیکن دوسرے کو ا بنی زبان ہے تکلیف پہنچانا حرام قطعی ہے، اور دوسر ہے کواپنی زبان کی تکلیف ہے بچانا فرض عین ہے، اور زبان ہے کوئی ایسا کلمہ نکالنا جس ہے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے یا ایساانداز اختیار کرنا جس سے دوسرے کی دل شکنی ہو جائے ، یہ بڑا خطرنا کعمل ہے۔

## بدزبان جہنم میں ڈالنے والی ہے

ایک اور حدیث ہے جو بڑے ڈرنے کی حدیث ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز انسان کی زبان ہے۔ انسان کی زبان ایسی چیز ہے کہ اس کے غلط استعمال کرنے کے نتیج میں انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرایا جائے گا، اللہ تعمالی ہم سب کی حفاظت فر مائے۔ آمین۔

دوسری عورت کے بارے میں لوگوں نے بتایا کہ وہ نفلی عبادت تو زیادہ نہیں کرتی الیکن وقت پراپنے فرائض بجالاتی ہے، اور تھوڑا بہت نفلی صدقہ بھی کردیتی ہے، کیکن کی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ، ایسی عورت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ وہ اہل جنّت میں سے ہے۔

نفلی عبا دات گناہوں کے عذاب سے نہیں بچاسکتیں

اس کے ذریعہ یہ بتلانا منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ نفلی عبادتوں کو ہڑا پہند فرماتے ہیں اورنفلی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبّت کا حق ہے، لیکن نفلی عبادتوں پر بھروسہ کرکے صرح گناد کا ارتکاب کرنا، یا یہ سمجھنا کہ میں تو بہت زیادہ نفلی عبادتیں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لہذا میں تو بڑا عابد زاہد ہوں، اور پھراس کے عبادتیں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لہذا میں تو بڑا عابد زاہد ہوں، اور پھراس کے ساتھ میں تو کرنا، ان کے ساتھ ایسا ہونا کرنا، ان کے ساتھ ایسا ہونا کو کرنا، ان کے ساتھ ایسا برتا ڈ کرنا، ان کے ساتھ ایسا برتا ڈ کرنا، ان کی دل شکنی ہو، یے ممل اللہ تعالیٰ کو انتہائی نا پہند ہے،

اور اس صورت میں اس کی نفلی عباد تیں اس کو ان گنا ہوں کے عذاب سے نہیں بچا سکتیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس لئے کہ اس نے بندوں کے حق کو یا مال کیا اور بندوں کی دل شکنی کی ۔

## زبان کی حفاظت کریں

حضوراقد سلمانها الله عليه وسلم كى اس حديث ميں بيالفاظ آئے ہيں كه ''تو ذى بلسانها ''يعنی وہ عورت زبان سے تکليف پہنچاتی ہے۔ بعض لوگوں كی طبیعت اليی ہوتی ہے كہ جب بھی وہ كى سے بات كریں گے تو شیڑھی بات كریں گے، كوئی بات كریں گے، كوئی بات كریں گے، كوئی اعتراض كر دیں گے، كوئی الباتداز اختيار كریں گے جس سے دوسرے كا دل ٹوٹ جائے گا، العیاذ باللہ سيا انداز اختيار كریں گے جس سے دوسرے كا دل ٹوٹ جائے گا، العیاذ باللہ يہ بڑا خطرناك معاملہ ہے۔ جن لوگوں كواس قتم كی عادت ہو، وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال كرديكھیں اور اپنی عاقبت اور آخرت كی فكر كرتے ہوئے اپنی زبان كی حفاظت كریں، اس لئے كہ پیمل انسان كوجہنم میں لے جانے والا ہے۔

## مفتی اعظم کا بیواؤں کی خدمت کرنا

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک استاذ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس اللہ سرّہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، جو دار العلوم دیو بند کے مفتی اعظم تھے اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ ان کے علم اور فقہ کا سارے ملک میں ڈ نکا بجا ہوا تھا۔ ان کی حالت بیتھی کہ جب وہ صبح فقہ کا سارے ملک میں ڈ نکا بجا ہوا تھا۔ ان کی حالت بیتھی کہ جب وہ صبح

دارالعلوم دیوبند میں سبق پڑھانے کے لئے جاتے ،تو مدرسہ کے آس پاس محلّے میں جو بیوہ عورتیں رہتی تھیں، پہلے ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ بی بی!اگر بازار ہے تنہیں کوئی سودامنگوانا ہے تو بتا دو، میں لا دیتا ہوں \_اب ایک خاتون نے کہا کہ میرے لئے آلو لے آئیں، دوسری نے کہا کہ میرے لئے دال لے آئیں، کسی نے کہا کہ میرے لئے دھنیہ بودینہ لے آئیں۔ پھر بازار جاتے، وہاں سے سوداخریدتے، اوران کی پوٹلیاں بناکر گھر تقسیم کرتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ کوئی خاتون کہتی کہ مولوی صاحب میں نے تو ٹماٹر منگوائے تھے، آپ آلو لے آئے۔ کوئی خاتون کہتی کہ میں نے اتنا منگوایا تھا، آب اتنا لے آئے۔ وہ جواب میں فرماتے کہ اچھا لی لی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بازار جاکر بدل کر لے آتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ بازار جاکر وہ چیز بدلواتے اور دوبارہ پہنچاتے ۔ بیآ پ کا روز اندکامعمول تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں مفتی اعظم بن کر بیٹھنے سے پہلے اپنے محلّے کی بیواؤں کے پیکام کرتے تھے۔ کسی کومنہ پرنہیں جھٹلا نا جا ہے

آپ کی ایک عادت میتھی کہ کوئی شخص آپ کے سامنے چاہے کتنی ہی فلط بات کہدرہا ہوں، لیکن آپ سے اس کے منہ پر مینہیں کہا جاتا تھا کہتم غلط بات کہدرہے ہو، تا کہ کہیں اس کی دل شکنی نہ ہو جائے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ غلط بات کوسیح تو نہیں کہہ سکتے ، لہذا آپ اس شخص کی بات کی کوئی تاویل کر کے اس سے فرماتے کہ اچھا شاید آپ کی بات کا میہ مطلب ہے۔ خود ہی اس کی کوئی

تاویل کرکے اس کی بات کو مجھے کر دیتے تھے، لیکن کی کے منہ پراس کو جھٹلانے سے ہمیشہ پر ہیز کیا کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ ہندوستان کے ''مفتی اعظم'' تھے، جن کے فتو کی پر ہندوستان کے تمام علاء سرتسلیم خم کیا کرتے تھے۔ آئ ان کے فقاو کی دس شخیم جلدوں میں شائع ہونے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہوئے، جنہوں نے اپنے فتووں سے ساری دنیا کو سیراب کیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ کوئی دکھو کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنا بڑا عالم ہوگا۔ لہذا اگر کوئی دوسرابات کر رہا ہو، اگر چہوہ بات غلط ہو، اس کی بات کورد کرنے کے بجائے ایسا عنوان اختیار کرنا چاہئے جس سے اس کی دل شکنی نہ ہو۔

## حقیقی مسلمان کون؟

یہ بڑے کا نے کی بات ہے کہ آ دمی ہروقت اس کی فکر کرے کہ میری زبان ہے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ ہے مسلمان کی تعریف ہمارے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ:

تمام عمر ای اہتمام میں گزری کہ آشیاں کس شاخ چمن یہ بار نہ ہو ینی میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ۔ یہی سارے آ داب معاشرت کا خلاصہ ہے۔

## پڑوین کی بکری کا روٹی کھاجانا

ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے اپنا ایک واقعہ یان فر مایا که ایک مرتبه حضور اقد س صلی الله علیه وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ ب صلی الله علیه وسلم نے ازواج مطہرات کے ماس جانے کے لئے باریاں مقرر فرمائی ہوئی تھیں ، ایک دن ایک کے باس اور دوسرے دن دوسری کے : س-حضرت عا ئشەرضى اللەتغالى عنها فرماتى مېن كەاس روز ميرى بارى تقى \_ · یے تو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایے شوہر کی خوب خدمت کرے ، اس کو چھے سے احما کا کھلائے ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اقد س ملی الله علیه وسلم سے جنتی محبت کرتی تھیں ، ایس محبت تو دنیا میں کوئی بیوی کر ہی نبیں سکتی۔اس لئے حضرت عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیخواہش ہوئی کہ آج منورا قدس صلی الله علیه وسلم میرے گھر تشریف لا رہے ہیں تو آپ علیہ کے لئے اچھا کھانا بنالوں کیکن اچھا کھانا کس طرح بنائیں ،اس لئے کہ جو پچھآتا تھا • : تو الله كي راه مين خرچ موجاتا تھا۔حضرت عا كشەرضى الله تعالى عنها فر ماتى مين ا کھر میں کچھ جو پڑے تھے، میں نے ان کو چکی میں پیس کران کا آٹا بنایا اور چراس کی ایک روٹی بنائی، خیال بیرتھا کہ جبحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت میں پیش کروں گی، جب حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم گريس تشريف لائے تو چونکه سردی کا موسم تھا اور آپ علي کو سردی لگ رہی تھی، اس لئے آپ علي في نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے قرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نے گرم بستر کا انظام کر دیا ، آپ علی لیٹ گئے اور آپ علی کی آ کھ لگ گئ۔ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں اس انظار میں تھی کہ جب حضرت عائشہ بیدار ہوں تو جوروئی میں نے آپ کے لئے پکائی ہے وہ آپ کی فدمت میں چیش کروں۔

اتے میں پڑوں کے گھر کی بمری ہمارے گھر میں آئی اور وہ روثی جومیں نے اتن محت اور چاہت ہے پکائی تھی، وہ بمری اٹھا کر لے گئی، میں اس بمری کو اپنی آئکھوں ہے روٹی لے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن چونکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے تھے، اس لئے میں نے اس بحری کونہیں روکا، تاکہ کہیں شور کی وجہ ہے آپ کی آئکھ نہ کھل جائے، یہاں تک کہ وہ بمری روثی اٹھا کر گھر ہے باہر چلی گئی۔ اس کے روٹی لے جانے ہے جھے بہت خت صدمہ ہوا۔ اس کے بعد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو میں دروازے کی طرف بھا گئی کہ شاید وہ بمری کہیں نظر آجائے۔

## روٹی کی وجہ ہے پڑوی کو تکلیف مت دینا

جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في حضرت عا تشرض الله تعالى عنها كو همراهث كى حالت مين ويكها تو ان سے يو چها كه كيا بات ہے؟ مين في

سارا قصہ سادیا کہ میں نے اتن محنت سے روئی آپ کے لئے پکائی تھی، گر کری وہ روئی لے کر بھاگ گئی، اس لئے مجھے بڑا صدمہ ہورہا ہے۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئی کا جو پچھ بچا ہوا حصّہ تمہیں مل جائے وہ لے آؤ، اور اس بکری کی دجہ سے اپنے پڑوی کوکوئی تکلیف مت دینا اور اس کو بُرا بھلا مت کہنا کہ تمہاری بکری میری روئی کھا گئی اور میرا نقصان کر گئیاب دیکھئے کہ اس موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتا تھین فرمائی کہ اپنے پڑوسی کو برا بھلامت کہنا، اس لئے کہ اس میں اس پڑوی کا قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہوت بھی اگر تمہاری ایک روئی چلی گئی تو قصور نہیں ہے، اور اگر اس کا قصور بھی ہوت بھی اگر تمہاری ایک روئی چلی گئی تو کیا ہوا، اس کے ساتھ لڑائی مول کیا ہوا، اس کے ساتھ لڑائی مول کیا ہوا، اس کے ساتھ لڑائی مول کوئی تو اس سے ہمیشہ کے لئے تعلقات خراب ہوں گے، اور یہ تعلقات اس روئی کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہیں۔

## ہم اس روٹی کی قدر کیا جانیں

آج ہم لوگ اس زمانے کا ذراتصور کریں تو ہم لوگ اس روٹی کی قدرو قیمت نہیں پہچان سکتے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے پکائی تھی۔ اس لئے کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی کردی ہے، روٹی کی کوئی قدرو قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اگر آج ایک روٹی چلی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس وقت تو یہ عالم تھا کہ ذرا سا جو پڑا ہوا تھا، اس کو پیس کر بمشکل ایک روٹی تیار کی، وہ روٹی بھی بکری اٹھا کر لے گئے۔لیکن اس کے باوجود ۵۷

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوی کو تکلیف مت دینا۔

## ایسا پڑوی جنت میں نہیں جائیگا

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا که:

لاید خل الجنّة من لایا من جاره بوائقه 
(کزالعمال، حدیث نبر ۲۲۹۰۸)

وہ مخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوی اس کی تکلیف دہی ہے محفوظ نہ ہو۔ گویا کہ جنت میں داخل ہونے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اپنی ذات سے پڑوی کو تکلیف نہ پہنچ۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

### نَظّفوا افنيتكم

(ترندى شريف، كتاب الادب، باب ماجاء في الظافة)

اپنے گھر کے سامنے والی جگہ کو صاف کیا کرو۔ بیر نہ ہو کہ گھر کے سامنے اور آس
پاس کوڑے کر کٹ کے انبار لگا دو، جس کے نتیج میں پڑوسیوں کو بھی اس سے
تکلیف پہنچے اور آنے جانے والوں کو بھی تکلیف پہنچے ۔ بعض لوگ اپنے گھر کے
اندر جھاڑو دیکر سارا کوڑا دوسرے کے گھر کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں، بیہ
''بوائق الجاز' ہے، جس کے نتیج میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر سب
لوگ اس حدیث پرعمل کرلیں اور ہر مختص اپنے گھر کے آس پاس کا علاقہ صاف

## تھرار کھنے کی کوشش کرے تو چھرشہر میں''بلدیی'' کی ضرورت نہ رہے۔

## ایک نومسلم انگریز کا واقعه

چونکہ پیرحضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس لئے صفائی تقرائی بھی دین کاھتیہ ہے۔آج لوگ پیشجھتے ہیں کہ پیصفائی ستھرائی دنیاداری کا کام ہے، اس کا دین ہے کوئی تعلق نہیں ۔میر ہے والد ما جدرحمۃ اللہ علیہ ایک قصّہ سنایا کرتے تھے کہ جامع معجد دہلی کے پاس ایک انگریز رہتا تھا، وہ مسلمان ہوگیا، اب وہ مجد میں نماز کے لئے آنے لگا، جب اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہوتی تو وہ وضو خانے میں وضو کرتا۔اس نے دیکھا کہ یہ وضو خانہ بہت گندا ہور ہا ہے، اس کی نالیاں بہت خراب ہور ہی ہیں، کہیں کائی جم رہی ہے، کہیں ناک کی ریزش پڑی ہوئی ہے، کہیں کچھ پڑا ہے، کہیں کچھ، کچھ دن تک تو دیکھتا رہا، ایک دن اس نے سوجا کہ جب کوئی اور آ دمی اس کی صفائی نہیں کررہا ہے تو چلو میں ہی اس کی صفائی کر دوں۔ چنانجیاس نے جھاڑو لے کر وضوغانے کی نالیوں کو صاف کرنا شروع کر دیا، کی شخص نے دیکھا کہ یہ انگریز نالیاں صاف کررہا ہے تو اس نے دوسرے لوگوں ہے کہا کہ بیہانگریز مسلمان تو ہوگیا ہے لیکن انگریزیت کی خوبواس کے دماغ سے اب تک نہیں گئی۔

مطلب یہ تھا کہ بیصفائی ستھرائی انگریزیت کی خوبو ہے، اس صفائی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔العیاذ باللہ۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیہ ارشاد ہے کہ اپنے گھر کے آس پاس کی جگہوں کوبھی صاف کرو، یہ بھی پڑوسیوں

#### کے حقوق میں داخل ہے۔

## پڑوں کے ہدیدی قدر کرنی جاہے

ایک روایت میں حضرت عمرو بن معاذ اشہلی رضی الله تعالی عندا پنی دادی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے مجھ سے فرمایا:

یانساء المؤمنات: لاتحقرن احداکن لجارتها ولو کراع شاة محرقاً. ( کزالمال،مدیث نبر ۲۲۹۳۷)

بیروایت کرنے والی منحابیہ بیں، ان کے ذریعہ آپ نے است کی تمام عورتوں کو بید پیغام دیا کہ اے مسلمان عورتوں! تم بیس سے کوئی عورت اپنی پڑوس کو حقیر نہ سمجھے، اورا گرکوئی پڑوس تمہیں ہدیہ بھیج رہی ہے تو اس کے ہدیہ کو جقیر نہ سمجھے، عیا ہے وہ ہدیدا یک بکری کا جلا ہوا پایہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہ نہ کہو کہ اس پڑوس نے کیا جز بھیج دی۔ ارےتم اس کومت دیکھو کہ اس نے کیا چز بھیجی، وہ چھوٹی ہے یا بڑی، اصل چز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس نے کس مجت اور خلوص کے ساتھ وہ ہدیہ بھیجا ہے، لہذا اس ہدیہ کی قدر کرواور اس کاحق ادا کرنے کی کوشش ساتھ وہ ہدیہ بھیجا ہے، لہذا اس ہدیہ کی قدر کرواور اس کاحق ادا کرنے کی کوشش کرو۔

## یهودی پر وسی کو گوشت کا مدیه

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگر دہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کا غلام ایک بکری کی کھال اتار رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے فرمایا کہ اے لڑے! جب تم کھال اتار چکو تو سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوئی کو بھیجنا۔ ایک صاحب جو قریب میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تعجب سے کہا: ''المیھو دی! اصلحک اللّه'' کیا بیودی کو گوشت بھیجنا، اللہ تعالی آپ کی اصلاح کرے۔ مطلب بیتھا کہ یہودی جو خدا کا دشمن ہے، آپ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، آپ کا بیمل قابل اصلاح ہو خدا کا دشمن ہے، آپ اس کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، آپ کا بیمل قابل اصلاح ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ:

إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يوصى بالجار حتى خشينا أنه سبورثه ـ

(مصنف ابن أبي شيبه- كتاب الا دب، باب ماجاء في حق الجوار)

میں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوی کے بارے میں وصیّت فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ ہمیں یہاں تک کہ ہمیں یہان تک کہ ہمیں یہان کے۔

## پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک

اس حدیث کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیا بتلا دیا کہ بروی کے ساتھ حسن سلوک کی جوتعلیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کا تعلق ایمان اور کفر سے نہیں ہے، لہذا اگریر وی کا فربھی ہے تب بھی بحثیت پروی کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کے فتق و فجور سے نفرت کرو، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لئے کہ یہی حسن سلوک بالآخر دعوت کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ جبتم اس کے ساتھ انچھا سلوک کرو گے اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو گے تو اس کی برکت سے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دیں۔ قرون اولیٰ میں جواسلام پھیلا، وہ درحقیقت اسی خوش اخلاقی ہے پھیلا، اسی حسن سلوک سے بھیلا، لہذا اگر کوئی کافر ہے تو اس کے کفر سے اور اس کی بدا عمالیوں سے نفرت کرواور اس کے قریب مت پھٹکو،لیکن جہاں تک اس کے اداءحقوق کا تعلق ہے، وہ تمہارے ذھے ضروری ہیں، اگروہ پڑوس ہے تو پڑوس ہونے کاحن ادا کرنا جائے۔اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کواس برعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ





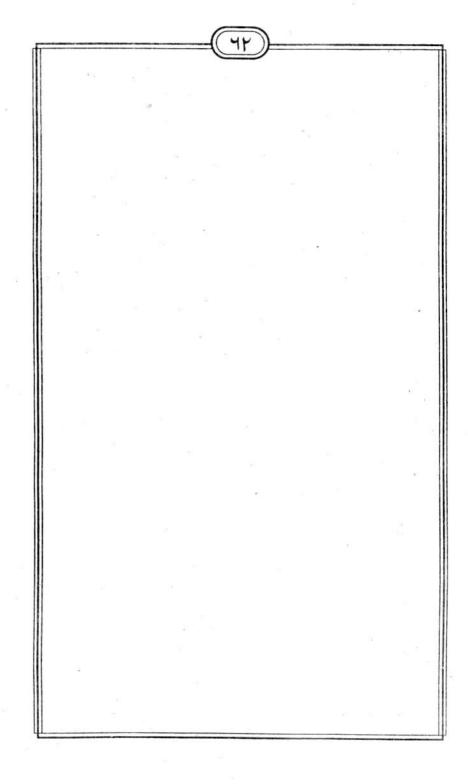



موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

## جمعته الوداع كي شرعي حثثيت

الْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّضُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَدَهُ لا مَولَانَا مُحَمَّداً وَاشُهَدُانٌ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَصَلَّم تَسُلِيمًا كَثِيرًا للهُ وَاصَدَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا حَيْدُوا وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -

أُمَّا بَعُدُ! فَاَعُوُ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ طَ 44

# وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَاكُمُ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدَاكُمُ وَلِيَّكُمُ تَشُكُرُونَ O

(سورة البقرو، آيت ١٨٥)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العالمين

### مبارك مهيبنه

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز!الله جل شانه کا براانعام وکرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک رمضان کا مہینہ اور عطا فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹا کیں بندوں پر جھوم جھوم کر برسی ہیں، جس میں اللہ جل شانه کی رحمت بندوں کی مغفرت کے لئے بہانے ڈھونڈتی ہے، چھوٹے شانه کی رحمت بندوں کی مغفرت کے لئے بہانے ڈھونڈتی ہے، چھوٹے چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ جل شانه کی طرف سے رحمتوں اور مغفرتوں کے وعدے ہیں۔ یہ مبارک مہینے کا خم میں عطا فرمایا، اور آج اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے، اور اس مبارک مہینے کے خم ہونے میں چنددن باقی ہیں۔

### آخری جمعهاور خاص تصورات

اس آخری جمعہ کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خاص تصوّرات میں جن کی اصلاح ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخری جمعہ جس کو''جمعۃ الوداع'' بھی کہتے ہیں، یہ کوئی مستقل تہوار ہے اور اس کے کچھ خاص احکام ہیں، اس کی کوئی خاص عبادتیں ہیں جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں۔ اور لوگوں نے اس دن عبادت کرنے کے مختلف طریقے گھڑ رکھے ہیں، مثلا جمعۃ الوداع کے دن اتنی رکعتیں نوافل پڑھنی چاہئے اور ان رکعتوں میں فلاں فلاں سورتیں پڑھنی چاہئے۔

## جمعة الوداع كوئى تهوارنہيں

خوب سمجھ لیجے کہ اس قتم کی کوئی ہدایت حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے لئے نہیں دی، جمعۃ الوداع بحیثیت جمعۃ الوداع کوئی تہوار نہیں، نہ اس کے لئے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی احکام الگ سے عطا فرمائے، نہ اس دن میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ ہتلایا، نہ اس دن میں کسی خاص عمل کی تلقین فرمائی جوعام دنوں میں نہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ بیعام جمعوں کی طرح ایک جمعہ ہو، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ویسے تو رمضان المبارک کا ہرلحہ ہی قابل قدر ہے کین رمضان کا جمعہ بڑا قابل قدر ہے۔ حدیث شریف کے بیان کے مطابق رمضان ''سیّد الشہو ر'' ہے، یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جمعہ ''سیّد اللیّا م'' ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ ''سیّد اللیّا م'' ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعہ کا دن آ تا ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار ہے، البدر مضان کی فضیلت، اور ہے تو اس دن میں دو فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک رمضان کی فضیلت، اور در میں جمعہ کی فضیلت، اور جمعہ کی فضیلت، اس لحاظ سے رمضان کا ہر جمعہ بڑا قابل قدر ہے۔

## بيآخرى جمعه زياده قابل قدرب

اور آخری جمعه اس لحاظ سے زیادہ قابل قدر ہے کہ اس سال بیر مبارک دن دوبارہ نہیں طے گا، سارے رمضان میں چاریا پانچ جمعے ہوتے ہیں، تین جمعے گزر چکے ہیں اور بیاب آخری جمعہ ہے، اب اس سال بی نعمت میسر آنے والی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو شاید آئندہ سال بی نعمت دوبارہ مل جائے، اس کئے بیا ایک نعمت ہے جو ہاتھ سے جاری ہے، اس کی قدر ومنزلت جائے، اس کئے بیائی تمثل کرلے، وہ کم ہے۔ بس اس جمعة الوداع کی بیا چھات ہے، ورنہ یہ نہ تو کوئی تہوار ہے، نہ اس کے اندر کوئی خاص عبادت اور حقیقت ہے، ورنہ یہ نہ تو کوئی تہوار ہے، نہ اس کے اندر کوئی خاص عبادت اور

#### جمعة الوداع اورجذبة شكر

ا خاص عمل مقرر ہے۔

البتہ جب جمعۃ الوداع کا دن آتا ہے تو دل میں دوستم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہرموَمن کے دل میں بید جذبات پیدا ہونے چاہئیں، ایک مسرت اور شکر کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا، اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی، تراوی پڑھنے کی اور تلاوت کرمایا، اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی، تراوی پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی تو فیق عطا فرمائی، یہ بات قابلِ شکر اور قابل مسرّت ہے، اس پر جتنا شکر اور اکیا جائے کم ہے۔ اس لئے کہ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو شکر اوا کیا جائے کم ہے۔ اس لئے کہ نہ جانے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہماز معلی ساتھ روزوں میں تراوی میں شریک تھے، لیکن اس سال وہ زمین کے بنے جائے کہ ان جانے والوں سے اس رمضان کے ایک ایک لیے ووز مین کے والوں سے اس رمضان کے ایک ایک لیک لیے

کی قدر و قیمت پوچھئے کہ وہ یہ حسرت کررہے ہیں کہ کاش کہ ان کورمضان کے کچھلمحات اورمل جاتے تو وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتے ، لیکن ان کا وقت ختم ہو چکا، اب حسرت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے پیلمحات عطافر مار کھے ہیں۔

## غافل بندوں کا حال

اوراس لحاظ ہے اللہ جل شانہ کاشکراداکرنا چاہئے کہ بہت ہے بندے
ایے ہیں کہ جن کو بیہ بھی پہتہ نہیں چلتا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا،
العیاذ باللہ العلی العظیم ۔ نہ ان کو روزے رکھنے ہے کوئی غرض، نہ تر اور کے پڑھنے
سے کوئی مطلب ۔ اللہ بچائے! آنکھوں پرغفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں،
رمضان کے آنے پر ان کے نظام الاوقات میں، ان کے کھانے پینے کے
اوقات میں اور ان کے سونے اور جاگنے کے اوقات میں کوئی تبدیلی پیدائمیں
ہوتی ۔ اللہ تعالی کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے عافل لوگوں میں شامل نہیں
فرمایا، اور اس پر اللہ تعالی کاشکر اوا کرو کہ اے اللہ! آپ نے ہمیں روزہ رکھنے
کی توفیق بخشی، تر اور کی پڑھنے کی توفیق بخشی، اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے
کی توفیق بخشی، تر اور کی پڑھنے کی توفیق بخشی، اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے
کی توفیق بخشی، تر اور کی پڑھنے کی توفیق بخشی، اگر ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے
کی توفیق بخشی، تر اور کی کی نافید رکی مت کرو

ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات جو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے روزہ

تو رکھ لیالیکن روز ہے کا حق ادانہیں کیا،تر او یح تو پڑھ لی لیکن اس کا صحیح حق ادا نه ہوسکا، تراویج میں نه خشوع تھا اور نه خضوع تھا، دل کہیں تھا، د ماغ کہیں تھا، اس حالت میں ہم نے تراوی ادا کرلی۔ بیدخیال لا کربعض لوگ اس روز ہے گی ادر تراویج کی ناقدری کرتے ہیں۔ارے بھائی! بہ ناقدری کی چزنہیں، یہ نماز کیسی بھی ہو،لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دی، بہتونیق بذات خود نعت ہے، پہلے اس توفیق برشکر ادا کرو، اس حاضری کی ناقدری مت کرو، بدنہ کہو کہ ہم نے نماز کیا برطی، ہم نے تو مکریں مارلیں اور اٹھک بیٹھک کرلی۔ارے اللہ جل شانہ کوتمہارے ساتھ کچھ خیر ہی کا معاملہ کرنا تھا، اس کے تہمیں معجد کے دروازے پر لے آئے، اگر اللہ تعالیٰ کوتمہارے ماتھ خیر مقصود نہ ہوتی تو تہہیں ان لوگوں میں شامل کر دیتے جنہوں نے بھی مبجد کی شکل تک نہیں دیکھی ، اس لئے ان عبادات کی ناقدری نہ کرو بلکہ ان پر الله تعالیٰ کاشکرادا کرو۔

## سجدہ کی تو فیق عظیم نعمت ہے

ہم نے جیسی تیسی نماز پڑھ لی، نہاس میں خشوع تھا اور نہ خضوع تھا، وہ نماز بے جان اور بےروح سہی ،لیکن ۔

> قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے وہ سجدہ جے ترے آستاں سے نبیت ہے

میسجدہ جے اللہ تعالیٰ کے آستانے پر کرنے کی توفیق ہوگئی، میبھی ایک نعمت ہے،

پہلے اس کا شکر ادا کرلو۔ بیٹک ہم اس کا حق ادا نہیں کر پائے، بیٹک ہماری طرف ہے اس میں کوتا ہیاں رہیں، لیکن ان کوتا ہیوں کا علاج یہ نہیں کہ ان عبادات کی ناقدری شروع کر دو، بلکہ ان کوتا ہیوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حضور تو بہ کرو، استغفار کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ! آپ نے جھے عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس پر آپ کا شکر ہے، لیکن مجھے ہے اس عبادت میں کوتا ہی ہوئی، انے اللہ! میں اس پر استغفار کرتا ہوں۔

## آج کا ون ڈرنے کا دن بھی ہے

لہذا آج کا دن ایک طرف تو خوشی کا ائر شکر ادا کرنے کا دن ہے، دوسری طرف یہ ڈرنے کا دن ہے۔ اس بات کا ڈرجس کا بیان ایک حدیث میں آیا ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی میں تریف لائے تا کہ جمعہ کا خطبہ دیں۔ آپ علیات ایٹ منبر پر خطبہ دیا کرتے ہے۔ آپ علیات کا منبر تین سیر صول پر مشتمل تھا، آپ علیات سب سے اوپر والی سیر ھی پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حفرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو انہوں نے سوچا کہ سب سے اوپر والی سیر ھی پر کھڑے موکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حفرت صدیق اکبر رضی خطبہ دینا ادب کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خطبہ دینا ادب کے خلاف ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں دوسری کھڑے ہوکر خطبہ دیتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں دوسری

سیرهی پر کھڑے ہوکر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب حفزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوگی اور حفزت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرے لئے تو اس دوسری سیرهی پر بھی کھڑے ہوکر خطبہ دینا ادب کے خلاف ہے جس پر حفزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوکر خطبہ دیا کرتے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں تیسری اور آخری سیرهی پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک میں معمول چلا کر کھڑے ہوکر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک میں معمول چلا آرہا ہے کہ خطباء تیسری سیرهی پر خطبہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔

## تنین دعاؤل پرتین مرتبه آمین

بہرحال! میں یہ عرض کر رہاتھا کہ ایک دن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے تشریف لائے، اس دق صحابہ کرام نے یہ بجیب منظر دیکھا کہ جب آپ علی نے کہ جب آپ علی سٹرھی پر قدم رکھا تو فرمایا ''آ مین' جب دوسری سٹرھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا '" مین' جب تیسری سٹرھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا '" مین' حصابہ کرائ کو تجب ہوا کہ آپ علی نے دعا تو کوئی نہیں ما تگی، لیکن مینوں سٹرھیوں پر قدم رکھتے ہوئے '" مین' فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرائ نے نیوں سٹرھیوں پر قدم رکھتے ہوئے '" مین' فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرائ نے نیو چھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آج آپ علی قدم رکھتے ہوئے تین مرتبہ 'آ مین' فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ میں مربر پر چڑھنے کے لئے آیا اور پہلی میر ویدم کے ایا اور پہلی میرے سامنے آئے، انہوں سٹرھی پر قدم رکھا تو حضرت جرئیل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے، انہوں سٹرھی پر قدم رکھا تو حضرت جرئیل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے، انہوں

نے ایک دعا کی اور میں نے اس دعا پر 'آ مین' کہی، جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے دوسری دعا کی، میں نے اس پر 'آ مین' کہی، جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے تیسری دعا کی، میں نے اس پر 'آ مین' کہی۔

#### ان دعاؤل کی اہمیت کے اسباب

آ پان دعاؤل کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا ئیں کہ دعا ما تکنے والے حضرت جرئیل امین علیہ السلام اور اس پر''آ مین'' کہنے والے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جوسیّد الا ولین والآخرین ہیں، اور جمعہ کا دن، خطبہ کا وقت، مقام بھی مسجد نبوی، اس دعا کی قبولیت میں کسی بھی انسان کوشک نہیں ہوسکتا، بلکہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ مگر ڈرنے کی بات یہ ہے کہ بید عا در حقیقت'' بددعا' تھی، حضرت جرئیل امین علیہ السلام نے بددعا ما تکی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر''آ مین' کہی۔ وہ بددعا ئیں کیا تھیں؟

## والدین کی خدمت کر کے جنّت حاصل نکرنا

جس وقت حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے پہلی سیرهی پر قدم رکھا، اس وقت حضرت جبرئیل امین علیه السلام نے یہ بددعا کی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے بعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھا پے کی حالت میں پایا، پھر بھی اپنی مغفرت نہ کراسکا۔ یعنی جس شخص کے والدین بڑھا پے ک

حالت میں پہنچ کیے ہوں، اس کے لئے جنت حاصل کرنا آسان ہے، کیونکہ اگر وہ ایک قدم بھی والدین کی خدمت میں اٹھا لے گا اور ان کے ول کوخوش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جا کیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ محبّت کی نگاہ سے والدین کو دیکھے لے تو اس کے لئے ایک مج اورایک عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ لہٰذا جب ایک نگاہ ڈالنے کا پیژواب ہے تو ان کی خدمت اوراطاعت کرنے کا کیا اجر وثواب ہوگا ،اس کا اندازہ آپ لگا ئیں۔ اور والدین انسان کی دنیا و آخرت کی صلاح وفلاح کے ضامن ہیں۔ اور ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ذرا خوش کر دوتو وہ تہہیں ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں، اس لئے والدین کی خدمت اور اطاعت کر کے جنّت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔لیکن جس شخص نے والدین کو ان کے بڑھا ہے کی حالت میں یانے کے باوجودا پی مغفرت کا سامان نہیں کیا، و پخض برباد ہوجائے

## حضور ﷺ کا نام س کر درودشریف نه پڑھنا

پھر جس وقت حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آ آ اس وقت حضرت جرئیل امین علیہ السلام نے یہ بددعا فرمائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجائے بعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، مگر اس نے آپ علیہ پر درود نہیں جھجا۔ فلا ہر بات ہے کہ اس کا نبات میں ایک صاحب ایمان کے لئے نبی کریم صلی اللہ فلا ہر بات ہے کہ اس کا نبات میں ایک صاحب ایمان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برامحن کوئی اور نہیں ہوسکتا، پوری اٹسانیت کے لئے آپ عظیمت سے برامحس کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ علیہ نے قربانیاں دے کر، فقر و فاقد اٹھا کر، نگیاں اور مصیبتیں جسیل کراڑ ائی اڑکر تمہارے لئے ایمان کی دولت چھوڑ گئے، اب تمہارے دل میں اس احسان کا اتنا بھی احساس نہ ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر آپ علیہ پر درود ہی نہ جھیجے، یہ کتنی بڑی ناشکری اور احسان فراموثی ہے، جس پر جرئیل امین علیہ السلام نے بدد عا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "جس پر جرئیل امین علیہ السلام نے بدد عا دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "آپ میں" کہی۔

## درود پڑھنے میں بخل نہ کریں

درود شریف کا کوئی بھی صیغہ بڑھ لینے سے بی فریضہ ادا ہوجاتا ہے اور دسلی اللہ علیہ وسلم ' بھی ان بیس سے آیک درود ہے۔ اس لئے مسلمانوں کا بیہ معمول رہا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اس پر دصلی اللہ علیہ وسلم ' ضرور کہتے ہیں ، الحمد للہ اب بھی یہ معمول جاری ہے ، لہذا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہے بھی یہ فریضہ ادا ہوجاتا ہے۔ البتہ ہمارے ہاں جو بیہ رواج چل پڑا ہے کہ لکھتے وقت پورا ' دصلی اللہ علیہ وسلم ' کھنے کے بجائے صرف ' صلح ' کھندیا یا صرف ' صلح ' کھندیا یا صرف ' صلح ' کی کھندیا یا صرف ' صلح کے بجائے ہوتا ہے ہے ہو ریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ سارا بخل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ طریقہ قابل ہوتا۔ یہ سارا بخل کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ طریقہ قابل ہوتا۔ یہ سارا بخل کیا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے؟ یہ طریقہ قابل ہوتا۔ یہ سارا بخل کیا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ہے کہ بی بھی پورا ' دصلی اللہ علیہ وسلم ' کا دا کرنا چا ہے ، ورنہ اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ہم اس بدوعا کے ستحق وسلم'' ادا کرنا چا ہے ، ورنہ اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ہم اس بدوعا کے ستحق

نه بن جائيں۔

## رمضان گزرجانے کے باوجودمغفرت نہ ہونا

جب تیسری سیرهی برآپ علی نے قدم رکھا تو حضرت جبرئیل امین پیدالسلام نے بیہ بددعا فرمائی کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے یعنی وہ نخص تباہ ہو جائے جس پر پورا رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نه كرالي-للنداآج كادن ورني كاب اس بات سے كه خدانه كري، کہیں ہم اس حدیث کی وعید کے مصداق نہ بن جائیں کہ سارا رمضان گزر جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرالیں ، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کامہدینہ تمہارے گناہ دھونے کے لئے اور تمہارامیل کچیل صاف کرنے کے لئے عطا فرمایا تھا، اور تمہارے گناہوں کومغفرت کے تالاب میں ڈبوکریا ک صاف كرنے كے لئے ديا تھا، اس مبينے ميں مغفرت كرانا كوئي مشكل نہيں تھا، سارى رات الله كا منادي آواز لگار ہاتھا كه ہے كوئي مغفرت مانگنے والا جس كى ميں مغفرت کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں؟ ہے کوئی مبتلائے آ زار جس کی آ زاری اور مصیبتوں کو میں رفع کروں؟ رات بھر اللّٰد کا منادی بیرندائیں لگار ہاتھا۔

مغفرت کے بہانے

اورالله تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگرتم روزے رکھ لو گے تو تمہارے پچیلے

گناہ معاف کر دیں ہے، تراوی کا اہتمام کرلوگ تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، کی اللہ کے بندے کو افطار کرا دو گے تو اس پر تمہاری مغفرت کر دیں گے، جوروزہ تم نے رکھا ہے، اس کے لمجے لمجے پر عبادت کھی جا رہی ہے اور تمہار کے گناہوں کی مغفرت ہورہی ہے۔ بہرحال! اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مغفرت کے لئے اتنے بہانے بنا رکھے تھے، لہذا مغفرت حاصل کرنے کا اس مغفرت کے لئے اتنے بہانے بنا رکھے تھے، لہذا مغفرت حاصل کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں تھا، جس نے یہ موقع بھی گنوا دیا، اس کے لئے جرئیل امین علیہ السلام نے یہ بددعا فرمائی، اس لئے یہ ڈرنے کا دن ہے۔

الله تعالى سے اچھی اميدر كھو

لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بیر کھو کہ انشاء اللہ ہم اس بدوعا میں شامل نہیں، جب اس ذات نے روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور بیہ وعدہ فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ تواب کی نیت سے روزے رکھے گا، میں اس کے سارے بچھلے گناہ بخش دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی توقع اور امیدر کھنی عارے کہ انشاء اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ البتہ اپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں کی وجہ سے ضرور ڈرتے رہو، ای کا نام ایمان ہے۔ "الایمان بین اللحوف و الرجاء" یعنی ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔

عيدگاه مين سب كى مغفرت فرمانا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان سارے مہینے روزہ رکھنے اور

تراویج پڑھنے کے بعد عید کی نمازادا کرنے کے لئے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو الله تعالی اس وقت این فرشتول بر فخر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں! تم تو كہتے تھے كہ ابن آ دم زين ير جاكرفساد كائے گا، آج اس ابن آ دم كوعيدگاه كے ميدان ميں ديكھو، اور مجھے بناؤ كدايك مردورجس نے اپني مردوري يوري كرلى مو، اس كوكيا صله ملنا جائية؟ جواب مين فرشة فرمات مين كه ا الله! جس مردور نے اپنا کام پورا کرلیا ہو، اس کا صلہ سے کہ اس کو بوری بوری مزدوری دیدی جائے ، اس میں کوئی کمی نہ جائے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ا بنی عزت وجلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں ، یہ بندے جومیرے سامنے ہیں ، ان پر رمضان میں جوفریضہ عائد کیا تھا وہ انہوں نے بورا کردیا، اب سے مجھے بکارنے كے لئے عيدگاه ميں جمع ہوئے ہيں اور مجھ سے دعا كرنے كے لئے آئے ہيں، میں اپنی عزت وجلال کی ، اپنی بادشاہت اور اینے کرم کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے دن میں ان سب کی دعا ئیں قبول کروں گا اور ان کو میدان عید سے اس طرح واپس جیجوں گا کہان سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی اوران کی سیئات کو بھی حنات ہے بدل دوں گا۔

## ورنەتوفىق كيول دية؟

اگر میدان عید میں بلا کرینوازش فرمانی مقصود نہ ہوتی ، ہماری اور آپ کی مغفرت کرنی مقصود نہ ہوتی تو پھر رمضان میں روزے رکھنے اور تراوی کے پڑھنے کی توفیق جی کیوں دیتے ؟ مجدمیں آنے کی اور تلاوت فرنے کی توفیق بی کیوں دیے؟ جب انہوں نے ان عبادات کی تو قیق دی ہے تو ان کی رحمت سے امید سے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، مغفرت کا ارادہ فرمایا ہے۔ مغفرت کا ارادہ فرمایا ہے۔ کی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو ہماری مغفرت کا ارادہ فرمارہ ہیں اور ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہوں کہ کسی طرح اور گناہوں کے اندر اضافہ کرلیں، اس لئے کہ ہم تو گناہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعہ اس بات کا اظہار کررہے ہیں کہمیں مغفرت نہیں جا ہے۔

#### عید کے دن گناہوں میں اضافہ

چنانچہ جیسے ہی عید کا دن آیا، بس گناہوں کا سیلاب اُئد آیا، نہ اللہ کا کوئی خیال، نہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خیال، نہ اللہ کے رسول عید کے دن گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی افر مانیاں کی جارہی ہیں، گانا بجانا جو کا فروں کا خوشیاں منانے کا طریقہ تھا وہ ہم نے اختیار کرلیا، خواتین نے بے پردگی اور بے جابی اختیار کرلی اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی خلاف ورزی کر کے عید کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ سی عید ہوئی؟ وہ تو مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے گناہ کر کے جہنم میں جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔ جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے۔

## مسلمانوں کی عیداقوام عالم سے زالی ہے

الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو جوعیدعطا فرمائی ہے، وہ سارے اقوام عالم کی عیدوں سے زالی ہے۔ ساری دنیا میں جوعیدیں منائی جاتی ہیں، وہ کسی تاریخی واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہیں، مثلاً عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کے روم پیدائش پر'' کرسم'' کا دن مناتے ہیں، یہ پیدائش ایک واقعہ ہے، یقینی طور پر بی ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۲۵ ردیمبر کو پیدا ہوئے تھے، بلکہ ان کے جانے کے تین سوسال بعدلوگوں نے بیتاریخ مقرر کرلی۔ای طرح دنیا بھر کے جتنے ادیان ہیں، ان کے تہوار ماضی کے کسی نہ کسی واقعہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جوتہوار عطا فرمائے ہیں، وہ ماضی کے کسی واقعہ سے وابسة نہیں ہیں، بلکہ بہتہوار الله تعالیٰ نے اس موقع برعطا فرمائے جس موقع ير ہرسال ملمانوں كے لئے خوشى كا واقعه پيش آتا ہے، چنانچه عيد الفطراس موقع برعطا فرمائي جب مهلمان روزے كي عظيم الشّان عبادت كي يحيل كرتے ہيں، اس طرح ہرسال بينعت مل رہى ہے اور خوشى حاصل ہورہى ہے اوراس پرشکر کےطور برعیدآ رہی ہے،اورعیدالاضخیٰ اس موقع پرعطا فرمائی جب ملمان دوسری عظیم الشّا ن عبادت لینی حج کی پنجمیل کرتے ہیں۔

عيد كي خوشي كالمستحق كون؟

لبذاتم نے چونکہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، اورتم نے

تراویح بڑھی ہیں، اس لئے تم اس عید الفطر کے انعام کے مستحق ہواورتم نے چونکہ حج کی عبادت انجام دی ہے، اس لئے اس عیدالاضی کے انعام کے متحق ہو۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوخوشی منانے کا جوطریقه عطا فرمایا ہے 🔐 بھی دنیا کی ساری قوموں سے زالہ ہے، وہ یہ کہ عید کی نماز کے لئے میدان میں آجاؤ، دوسرے ایام میں تو محبد میں نماز پڑھنا افضل ہے، کین عید کے دن میدان میں نماز بڑھنا افضل ہے، لہذا عید کے دن نوازش اور رحمت کی بارش کرنے کے لئے میدان میں بلایا، اور میدان میں آنے سے سلے صدقة الفطر ادا كردو، تاك جولوگ غریب ہیں، جن کے چو لہے ٹھنڈے ہیں، ان کو کم از کم اس دن بہ فکرنہ ہو کہ کھانا کہاں ہے آئے گا؟ خوثی منانے کا بینرالہ انداز عطا فرمایا ،کیکن ہم نے پیاطریقہ چھوڑ کر کافروں کا طریقتہ اختیار کرلیا، جس طرح وہ لوگ گانے بحاتے ہیں، اور فحاشی اور عریانی میں اینے تہواروں کے اوقات صرف کرتے ہیں، ہم نے بھی ای طرح شروع کر دیا ، اللہ تعالیٰ تو مغفرت فر مانا جا ہے ہیں ، یکن ہم نے گناہ کے کام کرنے شروع کر دیئے، یہ بالکل مناسب نہیں۔اللہ تعالیٰ اپنی رحت ہے ہم سٹ کو صحیح فکر عطا فرمائے اور رمضان کی برکات عطا فرمائے اور عید کی صحیح خوشیاں عطا فرمائے اور گناہوں، نافر مانیوں اور معصیتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَلْمِيْنَ



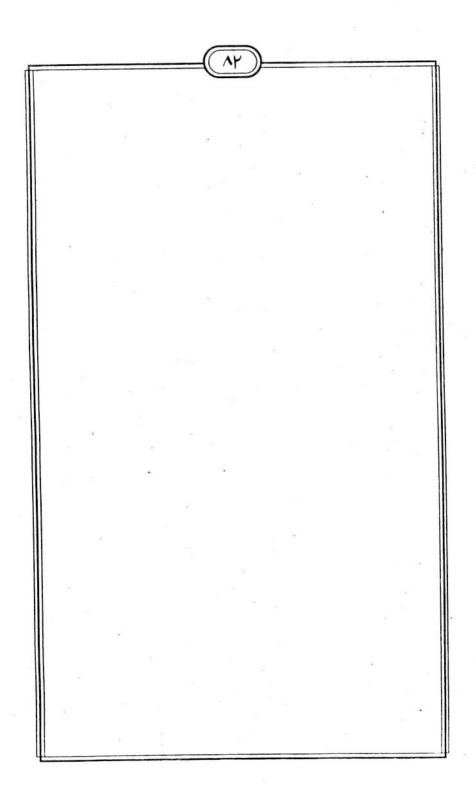



موضوع خطاب

مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحي خطبات : جلد تمبر ١٢

صفحات

بِسُمَ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

# عیدالفط<sub>ر</sub> ایک اسلامی تهوار

الْحَمُدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُورُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِئاتِ اَعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلا يَهْدِهِ اللهُ قَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنُ يُّصُلِلُهُ فَلا هَادِي لَهُ وَأَشُهدُانَ لا إلله الله وَحُدَهُ لا شَدِي لَهُ وَأَشُهدُانَ لا إلله الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشُهدُانَ سَيِدَنَا وَنَبِينَا وَمَولُلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمَولُلانا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمَا يَعْمَلُهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَسُلِيمًا كَثِيرًا -

أَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ
بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدْكُمُ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدْكُمُ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَدْكُمُ
وَلَعُلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ٥

( سورة البقره ، آیت ۱۸۵)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين

#### روزہ دار کے لئے دوخوشیاں

بزرگان محترم و برادران عزیز! الله جل شانه کا اس پر جتنا شکرادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم ہے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں ہے ہمیں نوازا، اور اس میں روزے رکھنے اور تراوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس مبارک مہینے کے اختیام پر اس مہینے کی انوار و برکات ہے مستفید ہونے کی خوثی میں ''عیدالفط'' عطا فرمائی۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

للصائم فرحتان فرحة عند افطاره و فرحة حين يلقى ربةً ـ

(نبائی، كتاب الصيام، باب فضل الصيام)

لیعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لئے دوخوشیاں رکھی ہیں: ایک خوشی وہ ہے جو افظار کے وقت حاصل ہوگی جب وہ افظار کے وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جا کر ملاقات کرے گا۔ اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی، انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہرصا حب ایمان کو بیخوشی عطا فر مائے۔ آمین۔

#### افطار کے وفت خوشی

کیکن اس آخرت کی خوشی کی تھوڑی ہی جھلک اللہ تعالیٰ نے اس د نیا میں بھی رکھ دی ہے، یہ وہ خوثی ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ پھریہ افطار دوقتم کے ہیں: ایک افطار وہ ہے جو روزانہ رمضان میں روزہ کھولتے وقت ہوتا ہے، اس افطار کے وقت ہرروز ہ دار کوخوشی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھئے! سارے سال کھانے یینے میں اتنا لطف اور اتنی خوشی حاصل نہیں ہوتی جولطف اورخوشی رمضان المیارک میں افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے، ہرشخص اس کا تجربه كرتا ہے۔ علماء كرام روزانہ كے اس افطار كو''افطار اصغرُ' كا نام ديتے ہیں۔اور دوسراا فطار وہ ہے جو رمضان المبارک کے ختم پر ہوتا ہے جس کے بعد عیدالفطر کی خوشی ہوتی ہے، اس کو''افطار اکبر'' کہا جاتا ہے۔ اس لئے کہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے علم کی تعمیل میں روز ہے رکھنے اور اس کی بندگی اور عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عید کے دن خوشی اورمسرّ ت عطا فرماتے ہیں۔ یہ خوشی آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت حاصل ہونے والی خوشی کی

ایک چھوٹی می جھلک ہے جواللہ تعالیٰ نے عید کی شکل میں بندوں کو عطا فرمائی ہے۔

## اسلامی تہوار دوسرے مذاہب کے تہواروں سے مختلف ہے

اور بی بھی اسلام کا نرالا انداز ہے کہ پورے سال میں صرف دوتہوار اور دوعیدیں مقرر کی گئی ہیں ، جبکہ دنیا کے دوسرے نداہب اور مکتوں میں سال کے دوران بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں، عیسائیوں کے تہوار الگ ہیں، یبود یوں کے تہوار الگ ہیں، ہندوؤں کے تہوار الگ ہیں، لیکن اسلام نے صرف دو تہوارمقرر کئے ہیں ، ایک عیدالفطر اور دوسری عیدالاضخیٰ ۔اوران دونوں تہواروں کو منانے کے لئے جن دنوں کا انتخاب کیا گیا، وہ بھی دنیا ہے نرالے ہیں ،اگرآ پ دوسرے مذاہب کے تہواروں پرغور کریں گے تو پہ نظرآ نے گا کہ وہ لوگ ماضی میں پیش آنے والے کی اہم واقعہ کی یادگار میں تہوار مناتے ہیں۔ مثلاً عیسائی ۲۵, دمبرکو'''کرممن' کا تہوار مناتے ہیں، اور بقول ان کے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات درست نہیں، لیکن انہوں نے اسیے طور پر سیمجھ لیا کہ ۲۵ روسمبر کو حفرت عيسى عليه السلام دنيا مين تشريف لائ تنه، چنانچه آپ كى پيدائش كى ياد مين انہوں نے '' کرسم'' کے دن کو تہوار کے لئے مقرر کرلیا۔

جس دن حضرت مویٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون غرق ہو گیا اور مویٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے ، اس ون کی ماد میں یہودی اپنا تہوار مناتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں بھی جو تہوار ہیں دہ بھی ماضی کے کسی نہ کسی واقعہ کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔

#### اسلامی تہوار ماضی کے واقعہ سے وابستہ نہیں

جبكه اسلام نے جو دو تہوار''عيدالفط'' اور''عيدالاضحٰ'' مقرر كيے ہيں، ماضی کا کوئی واقتداس دن کے ساتھ وابسة نہیں ، کیم شوال کوعیدالفطر منائی جاتی ے اور دس ڈئی الحجہ کوعیدالاضحیٰ منائی جاتی ہے، ان دونوں تاریخوں میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اسلام نے نہ تو حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے دن کوعیدالفطراورعیدالاضحیٰ قرار دیا، نہ ہی حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مرمدے مدینہ طیتہ کی طرف ہجرت کرنے کے واقعہ کو''عید'' کا دن قرار دیا، نہ تی حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کے بدر کے میدان میں فتح حاصل کرنے کو ''عید'' کا دن قرار دیا، نہ ہی غزوہ أحداورغزوہ احزاب کے دن کو''عید'' کا دن قرار دیا، اورجس دن که کرمه فتح ہوا اور بیت اللہ کی حیبت سے حضرت بلال رضى الله تعالیٰ عنه كی اذان پهلی مرتبه گونجی، اس دن کوبھی'' عید'' كا دن قرارنہیں دیا۔ اسلام کی ایوری تاریخ اور خاص طور بر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی حیات طبیتہ ایسے واقعات ہے مالا مال ہے، کیکن اسلام نے ان میں ہے کسی واقته کو''عید'' کا دن قرارنہیں دیا۔

## ''عیدالفط'' روز وں کی پنجیل پرانعام

جن ایام کو اسلام نے تہوار کے لئے مقرر فرمایا، ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ وابستہ نہیں جو ماضی میں ایک مرتبہ پیش آ کرختم ہو چکا ہو، بلکہ اس کے بجائے ایسے خوشی سے دا قعات کو تہوار کی بنیاد قرار دیا جو ہرسال بیش ہتے ہیں ادر ان کی خوشی میں عیدمنائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے دونوں عیدیں ایسے موقع پر مقرر فرمائی ہیں جب مسلمان کسی عبادت کی تحمیل سے فارغ ہوتے ہیں، چنانچہ عیدالفطر رمضان کے گزرنے کے بعد رکھی ہے کہ میرے بندے پورے مہینے انہوں نے میرے خاطر پورے مہینے انہوں نے میرے خاطر کھانا بینا جھوڑے رکھا، نفسانی خواہشات کو چھوڑے رکھا، اور پورا مہینہ عبادت کے اندر کزارا، اس کی خوشی اور انعام میں بیعیدالفطر مقرر فرمائی۔

## ''عيدالاضخٰ'' حج کي تحميل پرانعام

اور عیدالاضی ایسے موقع پر مقرر فرمائی جب مسلمان ایک دوسری عظیم عبادت یعنی حج کی پیمیل کرتے ہیں۔ اس لئے کہ حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ۹ ر ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے، اس تاریخ کو پوری دنیا ہے آئے ہوئے لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت کی پیمیل کرتے ہیں، اس عبادت کی پیمیل کے اگلے دن یعنی دس ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسری عیدمقرر فرمائی۔ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیدیا کہ تعالیٰ نے یہ سبق دیدیا کہ

ماضی کے وہ واقعات جو ایک مرتبہ پیش آئے اور ختم ہوگئے، وہ واقعات ہے جگمگاری تمہارے لئے عید کی بنیاد نہیں، بیٹک تمہاری تاریخ ان واقعات سے جگمگاری ہے اور تمہیں ان پر فخر کرنے کا بھی حق پہنچتا ہے کہ تمہارے آباء واجداد نے بیہ کارنا ہے انجام دیئے تھے، لیکن تمہارے لئے ان کا عمل کافی نہیں، تمہارے لئے تمہارا اپناعمل ہونا ضروری ہے، کوئی شخص آخرت میں صرف اس بنیاد پر نجات نہیں پائے گا کہ میرے آباء واجداد نے اسے بڑے کارنا ہے انجام دیئے تھے، بلکہ وہاں پر ہرآدی کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ اقبال مرحوم نے خوب کہا کہ

تھے تو وہ آباء تمہارے گر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو

لہذا محض پرانے واقعات پرخوشی مناتے رہنا، صاحب ایمان کے لئے میرکافی نہیں، بلکہ خود تمہیں اپ عمل کو ویکھنا ہے، اگر تمہارے اپ عمل کے اندراچھائی ہے تو خوشی منانی ہے اور اگر برائی ہے تو رخ کرنا ہے اور ندامت کا اظہار کرنا ہے۔

## عید کا دن''یوم الجائز ہ'' ہے

بہرحال! یہ عیدالفطرخوثی منانے کا اور اسلامی تہوار کا پہلا دن ہے، مدیث میں اس کو' یوم الجائزہ'' بھی قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے پورے مہینے کی عبادتوں پر انعام دئے جانے کا دن ہے جو' مغفرت' کی

شکل میں دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے۔ تو اللہ تعالی اصحاب ایمان کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں پرفخر فرماتے ہیں۔ انسان کی تخلیق پرفرشتوں کے اعتراض کا جواب

اس كَ فَخْرِ فَرِمَاتِ بِين كه جب حضرت آدم عليه السلام كو پيدا كيا جار با شاتو ان فرشتول نے اعتراض كيا تھا اور الله تعالى عوض كيا تھا كه: اَتَجْعَلُ فِيُهَا مَنُ يُلْفُسِدُ فِيُهَا وَيَسْفِكَ الدِّمَاءَ وَ نَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ. (سورة القرورة آيت ٣٠)

آپ مٹی کے اس پتلے کو بیدا کر رہے ہیں جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا اور خوان ریزیاں کرے گا اور ایک دوسرے کے گلے کاٹے گا، اور ہم آپ کی شبیح و نقدیس کے لئے کافی ہیں۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

اِنِّى اَعُلَمُ مَالَا تَعُلَمُونَ -

(سورة البقرة ، آيت ٣٠)

میں اس کُلُوق کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کُلُوق کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں کہ اس کُلُوق کے اندراگر چہ میں نے فساد کُا مادہ بھی رکھا ہے، فساد کھیلانے کی بھی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جب بیرمخلوق میرے تھم کی تقییل کرے گی تو بیتم سے بھی آگے میرے تھم کی تقییل کرے گی تو بیتم سے بھی آگے

بوجہ جائے گی۔ کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ ہی نہیں رکھا، جنانچہ اگر تم گناه کرنا بھی جا ہے تو گناہ نہیں کرسکتے ، نہتم کو بھوک لگتی ہے، نہتم کو بیاس لگتی ہے، نہ تمہارے دل میں جنسی اور نفسانی خواہشات پیدا ہوتے ہیں، تمہیں تو صرف ای لئے پیدا کیا ہے کہ بس' اللہ اللہ' کرتے رہواور اللہ تعالی کے حکم کی لقبیل کرتے رہو۔ لیکن اس انسان کو بھوک بھی لگے گی ، پیاس بھی لگے گی ، جنسی خواہشات بھی پیدا ہونگیں ، اور جب میں اس مخلوق سے ریے کہہ دوں گا کہ مت کھانا، جب میں اس سے کہدوں گا کہ مت بینا تو اس حکم کے منتیج میں انسان سارا دن اس طرح گزارد یگا که اندر سے پیاس لگ رہی ہوگی فبرج میں مشنڈا یانی موجود ہوگا، کمرے میں دوسرا کوئی انسان دیکھنے والانہیں ہوگا ،لیکن اس کے باوجود صرف میرے ڈریسے اور میری عظمت کے خیال سے اور میرے حکم کی اطاعت میں بداینے ہونٹوں کوخشک کئے ہوئے ہوگا۔اس صفت کی وجہ سے یہ انسانتم ہے بھی آ گے بڑھ جائے گا۔

## آج میں ان سب کی مغفرت کردونگا

بہرحال! عیدالفطر کے دن جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالی انہی فرشتوں کے سامنے جنہوں نے اعتراض کیا تھا، فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے میرے فرشتوں! بیہ ہیں میرے بندے جوعبادت میں لگے ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہوئے۔ ہیں، اور بتاؤ کہ جومزدوراپنا کام پورا کرکے اس کو کیا صلہ ملنا چاہے؟ جواب میں فرشتے فرماتے ہیں کہ جومزدوراپنا کام پورا کرے، اس کا صلہ یہ جواب میں فرشتے فرماتے ہیں کہ جومزدوراپنا کام پورا کرے، اس کا صلہ یہ

ہے کہ اس کو اس کی پوری پوری مزدوری ویدی جائے، اس میں کوئی کی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، میں نے رمضان کے مہینے میں ان کے ذقے ایک کام لگایا تھا کہ روزہ رکھیں اور میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دیں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں، آج انہوں نے یہ فریضہ پورا کرلیا، اور اب یہ اس میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں، اور مجھ سے دعا مانگنے کے لئے آئے ہیں، اپنی مرادیں مانگ رہے ہیں، میں اپنی عزت وجلال کی قتم کھاتا ہوں کہ آج میں سب کی دعا میں گوئی کو تا ہوں کروں گا اور میں ان کے گنا ہوں کی مغفرت کروں گا اور ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کردوں گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب روزہ دارعیدگاہ سے دالیں جاتے ہیں تو اس حالت میں جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو بھی ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو بھی ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو بھی ہوتی ہے۔

## عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے

یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ای وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم نے عید کی نماز کے لئے اس بات کو سنّت قرار دیا کہ مسلمان بردی سے بردی تعداد میں کھلے میدان میں جمع بول اور مجمع کثیر ہو، کیونکہ مجمع جب بردا ہوگا تو اس مجمع میں نہ جانے کس اللہ کے بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے مجمع پر فضل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان برحیمی تو ایس ہے کہ اگر چہ انعام کے مستحق تو چندا فراد ہوتے ہیں، جنہوں نے مستحق تو چندا فراد ہوتے ہیں، جنہوں نے مستحق

معنی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی تھی ، کیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت سے نواز تے ہیں تو مجھ جیسے نا کارہ بھی اگر وہاں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان چندا فراد کی تو مغفرت کردوں اور باقی لوگوں کی نہ کروں ، یہ میری رحمت سے بعید ہے ، لہذا سب کو اپنے فضل وکرم سے نواز دیتے ہیں۔

## اپنے اعمال پرنظرمت کرو

لہذا بی عید کا دن جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فر مایا اور اس دن میں عید کی نماز پڑھنے کی تو فیق عطا فر مائی ، یہ کوئی معمولی واقعہ ہے ، یہ زندگی کے اندر انقلاب لانے والا واقعہ ہے ، اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے انشاء اللہ سب کی مغفرت فرما دی ہے ، اور اللہ تعالی کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہئے۔ مارے دلوں میں یہ جو خیالات آتے ہیں کہ ہم نے بیشک عبادت تو کرلی ، لیکن اس عبادت کا حق تو ادا نہ ہو سکا ، کیا ہمارے روزے ، کیا ہماری نمازیں ، کیا ہماری تلاوت ، کیا ہمارا ذکر و شبیج ، نہ اس میں خشوع و خضوع ہے ، نہ اس میں آ داب کی رعایت ہے ، نہ اس میں شرائط پوری ہیں ، لہذا ان عبادات کے نتیج میں کیے یہ امید باندھیں کہ اللہ تعالی نے ان عبادات کو قبول کر کے ہماری معنی کے میں کیوری ہیں ، لہذا ان عبادات کو قبول کر کے ہماری معنی سے یہ امید باندھیں کہ اللہ تعالی نے ان عبادات کو قبول کر کے ہماری معفرت فرمادی ہوگی۔

## ان کے فضل سے امید رکھو

خوب یاد رکھیں! اپنے اعمال کے ذریعہ تو امید نہیں باندھنی چاہئے،

کیونکہ ہمارے اعمال تو اس لائق ہی نہیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہوں، ان کے شایان شان ہوں۔ ہاں، ان کی رحمت سے ضرور امید باندھیں، بیشک بیہ اعمال مردر امید باندھیں، بیشک بیہ اعمال ہماری نبیت سے کھوٹی پونجی ہے، لیکن ان کی رحمت سے امید ہے کہ ان ٹوٹے بھوٹے اعمال کو بھی قبول فرمالیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی اچھائیوں سے تبدیل کردوں گا، یعنی بیہ اعمال جوتم ہماری بارگاہ میں پیش کررہ ہو، اس میں بہت می خامیاں ہیں اور بہت ی برائیاں ہیں، لیکن جب تم میرے خاطر یہاں آئے ہوتو میں تبہاری برائیوں کو بھی اچھائیوں سے بدل دوں گا، لہذا ہرمؤمن کو بیامیدرکھنی چاہئے کہ اس رمضان میں میری مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت کو حیال کے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو میں میری مغفرت ہوگئی، اس لئے کہ جب انہوں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے تو

#### حضرت جنید بغدا دیؓ کا ارشاد

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جوشخص عمل کئے بغیر الله تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے اور الله تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے اور مجھے جنّت میں داخل کر دیں گے، ایساشخص اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور جوشخص اپنے عمل پر بھروسہ کر رہا ہے کہ میں نے چونکہ اچھا عمل کیا ہے، اس لئے میں ضرور جنّت میں جاؤں گا، ایساشخص بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ عمل بھی کئے جاؤلیکن اپنے عمل پر بھروسہ مت کرو، الله تعالیٰ کی

رحمت سے امید با ندھوا ور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرو۔

## عمل کئے بغیرامید باندھناغلطی ہے

مل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں باندھنااس کے غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ میری رحمت ای شخص پر متوجہ ہوتی ہے جو محل کرتا ہے، اگر کوئی شخص عمل ہی کچھ نہیں کرتا، بلکہ غفلت میں وقت گزار رہا ہے، تو ایے شخص کو بیہ جان لینا چاہئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس طرح شدید العقاب بھی ہے، اس لئے جو شخص عمل کئے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدیں باندھ رہا ہے وہ در حقیقت اپنے کودھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر کی شخص اور کوتا ہیاں رہ گئیں، تو خونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے قدم بڑھایا تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دیتے ہیں اور اس کی کوتا ہیوں کو درگز ر فرما کر ان کو حنات سے بدل دیتے ہیں۔ اور اس کی کوتا ہیوں کو درگز ر فرما کر ان کو حنات سے بدل دیتے ہیں۔ لہذا عمل بھی کرتے رہوا ور مجروسہ اللہ تعالیٰ کی حنات سے بدل دیتے ہیں۔ لہذا عمل بھی کرتے رہوا ور مجروسہ اللہ تعالیٰ کی خات پر کرو۔

یمی معاملہ ہمارا ہے، نہ ہمارے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق کرنے کے لائق ہیں، نہ تراوح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہیں، نہ تلاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہے، لیکن اگران کی رحمت پرنظر کریں تو وہ یہ فرمارہ ہیں کہ میں تہماری برائیوں کو بھی حسنات سے بدل دوں گا، اس لئے امید یہ رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا بدل دوں گا، اس لئے امید یہ رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کو پورا

فرمایا ہے اور ہماری مغفرت فرمادی ہے۔

#### آئنده بھی اس دل کوصاف رکھنا

اورمغفرت کا مطلب پیہ ہے کہ ہمارے باطن میں گناہوں کا جومیل کچیل تھا، اللّٰد تعالٰی نے اس کو دھوکر صاف کر دیا، ابتم سب سفید صاف ستھرے و صلے ہوئے کیڑے کے مانند ہو،اب صاف کیڑے کی حفاظت کرنا، کیونکہ کیڑا جتنا سفيد صاف اور دهلا موگا، اتنا مي اس ير دهته قبرا معلوم موگا، اور اگر كيثرا يهلے سے ميلا ہے، اس ير داغ دھتے لگے ہوئے ہيں، اس پر ايك داغ اور لگ جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا ، لہذا جب اللہ تعالیٰ نے آج عید کے دن ہمیں اور آ یہ کو دھوکر صاف اور اجلا کر دیا، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کیڑے کی حفاظت کریں اور اب گناہ کا دھتبہ نہ لگے، اب اس پرمعصیت اور نافر مانی کا داغ نه لگے۔اوراس فکر میں نہ رہو کہ اگر داغ لگ بھی گئے تو اگلے رمضان میں دوبارہ دھل جائیں گے،ارے کس کومعلوم ہے کہ اگلارمضان نصیب ہویا نہ ہو، کس کومعلوم ہے کہ آئندہ گناہ ہے تو یہ کی توفیق ملے گی یانہیں، لہذا آئندہ آنے والی زندگی میں گناہ کے دھتبہ سے بیچنے کی پوری کوشش کرو۔

خلاصه

بهرحال جوآيت بن نے شروع ميں پڑھي تھي كه: وَلِتُكُمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَاهَداكُمُ

#### وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ 0

(سورة البقره، آيت ١٨٥)

یعنی میں نے بیعید کا دن ایسے موقع پر مقرر کیا ہے کہ جس میں تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرواور اللہ تعالی کی تکبیر کروتا کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار بننے کا راستہ یہی ہے کہ جس ذات نے تمہاری برائیوں کو بھی حسنات سے بدل دیا ہے، اس کی نافر مانی سے اور گناہوں سے اور معصیتوں سے آئندہ زندگی کو بچانے کی فکر کرو۔

آج کا دن ہمارے اور آپ کے لئے الحمدللہ خوشی کا دن بھی ہے، فرحت کا دن بھی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھنے کا دن بھی ہے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اس فریضے کی ادائیگی کی توفیق بھی عطا فرمائے اور آئندہ زندگی کو گناہوں سے، معصیتوں سے اور نافر مانیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ





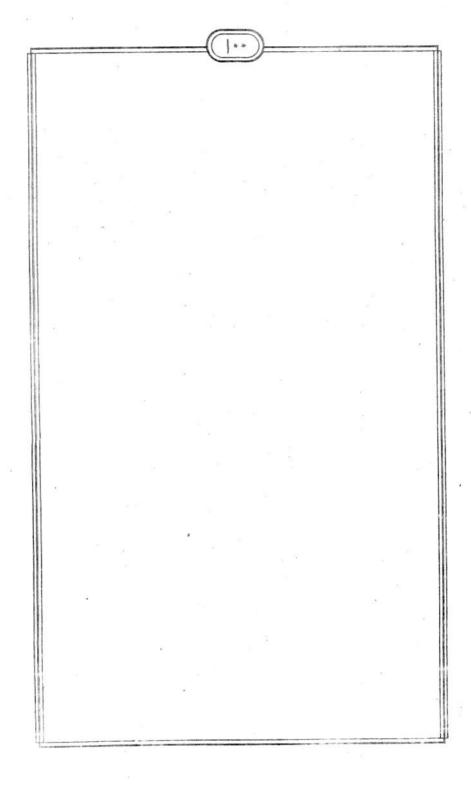



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

## جنازے کے آ داب اور جیسکنے کے آ داب

الْحَمُدُ اللهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نَشْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعَوْدُ بِاللهِ مِنُ الْمُورِ اللهِ مِنَ اللهِ مَنْ يَعْدِهِ اللهِ مَنْ يَعْدِهُ الله فلا مَضل لله فلا مَضل لله فلا مَضل لله وَمَن يُضلله فلا مَا الله وَنَشْهَدُ أَنْ لا إلله إلا الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لا إلله إلا الله وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ الله إلله الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَسَيَّنا وَمَولانا مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَسَلَّم تَسُلِي الله وَعَلَى الله وَاصْحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِي اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِي اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِي اللهُ الله وَاصْحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِي اللهُ الله وَاصْحَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِي اللهُ الله وَاصْدَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ الله وَاصْدَابِهُ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الله وَاصْدَابُهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْدَابُهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْدَابُهُ وَاللهُ اللّهُ اللهُ ا

عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز و تشميت العاطس ونصر الضعيف و عون المظلوم و إفشاء السلام و ابرار المقسم . . الخ (صح بناري، كتاب الاستنذان، باب إفشاء السلام)

## جنازے کے بیجھے چلنے کا حکم مردوں کیلئے ہے

ایک مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمانوں کے جوحقوق ہیں، ان میں سے دوکا بیان پیچے ہو چکا، نمبرایک: سلام کا جواب دینا، نمبر دو: مریض کی عیادت کرنا۔ تیسراحق جواس حدیث میں بیان فرمایا وہ ہے" اتباع الجنائز" جنازوں کے پیچے جانا۔ یہ بھی بڑی فضیلت والاکام ہے اور مرنیوالے کا حق ہے۔ البتہ یہ حق مردوں پر ہے، عورتوں پر یہ حق نہیں ہے، اورعیادت مریض کا جو عمل مرد کے لئے بھی ہے اورعورت کے لئے بھی ہے اورعیادت مریض کا جو ثواب مرد کے لئے ہی ہے اورعورت کے لئے بھی ہے۔ لیکن جناز دل کے بیچے جانا صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، البتہ خوا تین تعزیت کے لئے جا جاسکتی ہیں، اور " انشاء اللہ" اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو تعزیت کے لئے جی جانا ہو اج و ثواب حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے کہا ہو مردوں کو جنازے کے کہا ہے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے کے کے کے کا جانے سے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے کے کے سے حاصل ہو تا ہے کے اس کو جنازے کے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے حاصل ہو جائے گا جو مردوں کو جنازے کے حاصل ہو تا ہے سے حاصل ہو تا ہے۔ سے حاصل ہو تا ہے۔

#### جنازے کے بیچیے چلنے کی فضیلت

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے جنازے کے بیچھے چلنے کی بروی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراطان، قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين

#### العظيمين ـ

(صحح بخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن)

فرمایا کہ جوشف جنازے کے ساتھ اس کی نماز پڑھی جانے تک حاضر رہے، اس
کو ایک قیراط ثواب ملے گا اور جوشخص دفن تک شریک رہے، اس کو دو تیراط
ثواب ملے گا۔ کسی صحابیؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیه رسلم! مید دو قیراط
کیے ہونگے؟ آپ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ بید دو قیراط دو بڑے
پہاڑ وں کے برابر ہوں گے۔ بہر حال، نماز جنازہ پڑھنے اور دفن تک شریک
ہونے کا بڑاعظیم ثواب ہے۔

## جنازے میں شرکت کے وقت نیت کیا ہو؟

جنازہ کے پیچے جانے کاعمل ایسا ہے جوہم سب کرتے ہیں، شاید ہی

کوئی شخص ہوگا جو بھی بھی جنازے کے پیچھے نہیں گیا ہوگا، بلکہ ہر شخص کواس عمل سے سابقہ پڑتا ہے، لیکن شیخ طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بیمل بھی ایک رسی خانہ پری ہوکررہ جاتا ہے، مثلاً بعض اوقات جنازہ میں شرکت کا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ اگر شرکت نہ کی تو لوگ ناراض ہو جا ئیں گے، بینیت اور مقصد غلط ہوتا ہے کہ اگر شرکت نہ کی تو لوگ ناراض ہو جا ئیں گے، بینیت درست کرلواور بینیت ہے۔ اس لئے جنازہ میں شرکت کرتے وقت اپنی نیت درست کرلواور بینیت کراو کہ میں اس مسلمان کا حق ادا کرنے کے لئے شرکت کر رہا ہوں، اور جنازے کے بیچھے چلنا چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ جنازے کے بیچھے جانا چونکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ میان نے میں شریک رہا ہوں۔ میان نیت سے جب شرکت کرو گئو انشاء اللہ تعالی میں شریک رہا ہوں۔ اس نیت سے جب شرکت کرو گئو انشاء اللہ تعالی بیٹل بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔

## جنازے کے ساتھ جلتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا

دوسرے سے کہ جنازہ بیں شرکت کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہئے، ناواقفیت اور بے دھیانی کی وجہ سے ہم بہت می سنتوں پڑھمل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اور بلاوجہ اجر و تواب ضائع کردیتے ہیں، ذراسا دھیان اگر کرلیں گے تو ایک ہی عمل میں بہت سارے تواب حاصل ہو جا کیں گے۔ مثلاً ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک طریقہ سے چل پڑا ہے کہ جب جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے تو ایک آ دمی بلند آ واز سے نعرہ لگا تا ہے ''کلمہ شہادت' اور دوسرے لوگ اس کے جواب میں بلند آ واز سے نعرہ لگا تا الدالا الله واشهدان محمداً عبده ورسوله 'پڑھتے ہیں۔ بیطریقہ بالکل غلط ہے، اس کی شریعت ہیں کوئی اصل نہیں ، ییمل نہ تو حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ، نہ صحابہ کرام نے کیا ، اور نہ ہی ہمارے بزرگان دین سے بیمل منقول ہے۔ بلکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے کسی قتم کا کوئی ذکر بلند آواز سے کرنا مکروہ ہے ، اور جنازے کے ساتھ جانے کا ادب بیہ ہے کہ خاموش چلے ، بلاضرورت با تیں کرنا بھی اچھا نہیں ، لہذا ''کلمہ شہادت'' کا نعره لگانا یا ''کلمہ شہادت'' بلند آواز سے پڑھناسنت کے خلاف ہے ، اس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔

## جنازه اٹھاتے وقت موہت کا مراقبہ کریں

اور خاموش چلنے میں حکمت ہے ہے کہ خاموش رہ کر بیغور کر واور سوچو کہ جو وقت اس پر آیا ہے، تم پر بھی آنے والا ہے، بینہیں کہ اس جنازے کو تو تم لے جا کر قبر میں وفن کر دو گے اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے، لہذا خاموش رہ کر اس موت کا مراقبہ کرو کہ ایک دن اسی طرح میں بھی مرجاؤں گا اور میرا بھی جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا اور مجھے بھی قبر میں وفن کر دیا جائے گا اس طرح موت کا مراقبہ کرنے کے نتیجے میں دل میں پچھ نری پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا احساس بڑھے گا، اس لئے خاموش رہ کرم نے کا مراقبہ کرنا جائے، البتہ کوئی ضروری بات کرنی ہوتو کر سکتے ہیں، کوئی ناجائز اور حرام نہیں جا البتہ کوئی ضروری بات کرنی ہوتو کر سکتے ہیں، کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے، البتہ اوب کے خلاف ہے۔

### جنازے کے آگے نہ<sup>چلیں</sup>

ایک ادب یہ ہے کہ جب جنازہ لے جا رہے ہوں تو جنازہ آگے ہونا چاہئے اور لوگ اس کے بیچھے چلیں، دائیں بائیں چلیں تو بھی ٹھیک ہے، کین جنازے کے آگے آگے چلنا ٹھیک نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ البتہ کندھا دینے کی غرض ہے وقتی طور پر آگے بڑھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کندھا دینے کے لئے بعض لوگ ایبا کرتے ہیں کہ جنازے کے نہیں، کیکن کندھا دینے کے لئے بعض لوگ ایبا کرتے ہیں کہ جنازے کے آگے دو رویہ لمبی قطار لگا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں جنازہ کے ساتھ چلنے والے تمام لوگ جنازہ سے آگے ہو جاتے ہیں اور جنازہ بیچھے ہو جاتا ہے، یہ طریقہ بھی کچھاچھانہیں ہے۔

### جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ

ای طرح جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے دائیں ہاتھ کی طرف والا پایہ اپنے داھنے کندھے پر رکھیں اور کم از کم دس قدم چلیں، یہ افضل ہے، بشرطیکہ دس قدم چلنے کی طاقت ہو۔ لہذا دوسرے لوگوں کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہئے کہ ابھی ایک نے جنازہ کندھے پر رکھا اور دوسرے شخص نے فوراً آگے بڑھ کر اس کو لے لیا، ایسانہیں کرنا چاہئے۔ البتہ اگرکوئی کمزور اورضعیف آ دی ہے تو اس صورت میں دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ اس سے جلدی لے لیں تا کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ پھرمیت کے دائیں پاؤں کی

طرف کا پایداین داھنے کندھے پراٹھائے اور دس قدم چلے، اور پھرمیت کے بائیں ہاتھ کی طرف کا پایدایٹ بائیس کندھے پراٹھائے اور دس قدم چلے، پھر میت کے بائیس بائیس پاؤں کی طرف کا پایدایٹ بائیس کندھے پراٹھائے اور دس قدم چلے، اس طرح ہر شخص جنازے کے چاروں اطراف میں کندھا وے اور چالیس قدم چلے، اس طرح ہر شخص جنازے کے چاروں اطراف میں کندھا وے اور چالیس قدم چلے، یہ طریقہ سقت سے زیادہ قریب ہے اور افضل ہے، اگر چہال کے خلاف کرنا نا جائز نہیں ہے، لیکن سقت کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔

آج کل جازہ لے جاتے وقت دھم پیل ہوتی ہے، کندھا دینے کے بھوق میں دوسرے مسلمان بھائیوں کو دھکا دیدیا جاتا ہے اور اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم ایذاء مسلم کر کے حرام کا ارتکاب کررہے ہیں، کندھا دینے کا تواب ضائع کر کے الٹا گناہ کما رہے ہیں۔ اس لئے ایسا نہ کرنا چاہئے، بلکہ اطمینان سے کندھا دینا چاہئے اور دوسروں کو اس کا موقع دینا چاہئے کہ روسرا مسلمان بھائی کندھا دینا چاہئے ور دوسروں کو اس کا موقع دینا چاہئے کہ روسرا مسلمان بھائی کندھا دیتے ہوئے دس قدم پورے کرلے، اس کے بعد آپ اس سے لیس۔

# جنازے کو تیز قدم سے لے کر چلنا

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جنازہ لے جانے کا یہ اوب بھی بیان فرمایا کہ جب جنازہ لے کر جاؤ تو ذرا تیز تیز قدم بڑھاؤ، آ ہتہ مت چلو، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اگر وہ جنتی ہے۔ تو اس کو جنت میں پہنچانے میں کرتے ؟ اس کو جلدی اس کے اچھے ٹھکانے پر پہنچا دو،

اوراگر وہ دوزخی ہے۔ معاذ اللہ۔ تو دوزخ والے کوجلدی اس کے ٹھکانے تک پہنچا کر اپنے کندھے ہے اس بو جھ کو دور کر دو۔ البتہ اتنی تیزی بھی نہیں کرنی چاہئے جس سے جنازہ حرکت کرنے لگے، ملنے لگے، بلکہ متوسط انداز کی حیال ہے چلواوراس کوجلدی پہنچا دو۔

### جنازہ زمین پر رکھنے تک کھڑے رہنا

ای طرح ایک ادب اورسنت یہ ہے کہ قبرستان میں جب تک جنازہ کندھوں ہے اتار کر نیچے نہ رکھ دیا جائے ، اس وقت تک لوگ نہ بیٹھیں بلکہ کھڑے رہیں ، البتہ جب جنازہ نیچے رکھ دیا جائے تو اس وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ بال ! اگر کوئی شخص کمزور اورضعیف ہے ، وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرح نہیں ، لہذا ہر عمل اتباع سنت کی نیت ہے اور اس کا اہتمام کر کے کرے تو پھر ہر ہرموقع پر کیا جانے والا ہر عمل عباوت بن جا تا ہے۔

#### اسلامي الفاظ اور اصطلاحات

چوتھا حق جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، وہ''تشمیت العاطس'' یعنی چھینکنے والے کے''الجمدللہ'' کہنے کے جواب میں ''یَو کھٹک اللّٰہ'' کہنا، حضور اقدس اللہ علیہ وسلم نے اس کو''تشمیت'' کے لفظ نے تعبیر فر مایا۔حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو الفاظ احادیث میں مروی میں یا قر آن کریم میں جو الفاظ آئے ہیں، وہ الفاظ آئے ہیں۔

با قاعدہ عالم نہ ہواوراس نے کسی مدرسہ سے علم دین حاصل نہ کیا ہو،لیکن وہ اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات سے وہ اتنا مانوس ہوتا تھا کہ بہت سے اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات لوگوں کی زبانوں پر ہوتے تھے،اس کا نتیجہ اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات لوگوں کی زبانوں پر ہوتے تھے،اس کا نتیجہ یہ تھا کہ علماء کی تصانیف، کتا ہیں، تقاریر، وعظ وغیرہ کو سجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی ، معاشرے میں ان اسلامی الفاظ اور اسلامی اصطلاحات کا عام رواج تھا،اس کا بڑا فائدہ تھا۔

### اسلامی اصطلاحات سے ناواقفی کا نتیجہ

کین اب ان اسلامی اصطلاحات سے رفتہ رفتہ نا واقفیت اس درجہ بڑھ گئی ہے اور لوگ اس درجہ ان سے غافل اور لاعلم ہو گئے ہیں کہ اگر عام لفظ بھی اگر ان کے سامنے بولا جائے تو اس طرح جرت سے چرہ تکنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں کس زبان کا لفظ بول دیا۔ اس نا واقفیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی قریب ہی زمانے کی کھی ہوئی علماء کی تصانیف، کتا ہیں، ملفوظات اور مواعظ پڑھنے ہیں دشواری ہوتی ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئیں۔ اب میں دشواری ہوتی ہے اور شکایت کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آئیں۔ اب کی تصانیف، آپ کے مواعظ اور ملفوظات کو نہیں سمجھتا، اس لئے کہ عام آدمی ان الفاظ سے اور ان اسلامی اصطلاحات سے نابلد ہے، ان سے مانوس نہیں، اور نہیں ان الفاظ کے سمجھنے کی طرف دھیان اور توجہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اور منافظ سے کور مورہ دہ جاتے کہ ساتھادہ سے محموم مورہ مواتا

-4

### انگریزی الفاظ کا رواج

الہذا یہ وہا اور بہاری ہمارے اندر پھیل گئی ہے کہ 'اسلامی اصطلاحات' ہماری بول چال ہے خارج ہوگئی ہیں اور دوسری طرف انگریزی زبان داخل ہوگئی، آج اگر کوئی شخص تھوڑا سا پڑھ کھے لے اور میٹرک کرلے یا انٹر پاس کرلے تو اب وہ اپنی گفتگو میں آ دھے الفاظ انگریزی کے بولے گا اور آ دھے الفاظ اردو کے بولے گا، حالا تکہ نہ تو اس کو اردو پوری طرح آتی ہے اور نہ انگریزی پوری طرح آتی ہے، تو انگریزی الفاظ بولنے کا اتنا خیال ہے، لیکن الملامی اصطلاحات ہے اتنا بعد اور اتنی دوری ہے کہ ان کا مطلب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا، حالا نکہ ان کو بھی سیجنے کی فکر کرنی چاہئے۔

# آج''معارف القرآن''سجھ میں نہیں آتی

میرے والد ماجد حفزت مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سره نے قرآن
کریم کی تفییر ''معارف القرآن''لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہی اس مقصد ہے
تھی کہ ایک عام آ دمی کو آسان انداز میں قرآن کریم کی تفییر سمجھ میں آجائے۔
لیکن بہت سے لوگ آ کریہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ''معارف القرآن' سمجھ میں
نہیں آتی۔ اگر اس سے بھی کوئی آسان تفییر لکھدیں تو کہیں گے کہ وہ بھی
ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے

اوران الفاظ ہے اپ آپ کو مانوس کرنے کی فکر ہی نہیں ہے۔ ورنہ آج سے پہاس سال پہلے کا ایک عام آ دمی جس نے با قاعدہ علم دین حاصل نہیں کیا تھا،

اس کے خطوط میں ایسے بہت سے الفاظ نظر آئیں گے کہ آجکل کا گریجویٹ اور ایم اے بھی اس خط کو نہیں سمجھ سکتا۔ بہر حال! اس کی فکر کرنی چاہئے، اس لئے جب حدیث سنا کریں تو اس کے الفاظ ہے بھی اپنے کو مانوس کیا کریں۔ جب حدیث سنا کریں تو اس کے الفاظ ہے بھی اپنے کو مانوس کیا کریں۔ چیسٹکنے کے آداب

بہرحال! یہ لفظ "تشمیت" ہے۔ اس لفظ کو" س" ہے" تسمیت" پڑھنا کھی درست ہے۔ اس کے معنی بیں کہ جب کی شخص کو چھینک آئے تو اس کے بارے بیں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ چھیننے والے کو" الحمد للد" کہنا چاہئے، اور جو شخص پاس بیٹھاس رہا ہے اس کو" برحمک اللہ" کہنا چاہئے، یعنی اللہ تعالی تم پر رحم کرے، یہ" برحمک اللہ" کے الفاظ کہنا" تشمیت" ہے۔ یہ عربی اللہ تعالی تم پر رحم کرے، یہ" برحمک واس بات کی دعا دینا کہ وہ صحیح راستے پر عربی ہے اور اس کے معنی یہ بیں کہ کسی کو اس بات کی دعا دینا کہ وہ صحیح راستے پر رہے۔

# جمائی ستی کی علامت ہے

حضور راقدس صلی الله علیه وسلم کی تعلیم میہ ہے کہ چھینکنے والا' الحمد لله' کے اوراس کے ذریعہ الله تبارک و تعالیٰ کاشکر ادا کرے۔ ویسے تو ہر فعل الله تعالیٰ کے شکر کا متقاضی ہے، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد

#### فرمایا که:

#### التثاؤب من الشيطان والعطاس من الرحمٰن

لیمین ''جمائی'' شیطانی الرّات کی حامل ہوتی ہے اور چھینک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ھنہ ہے۔ وجہ اس کی میہ ہے کہ ''جمائی'' سستی کے وقت آتی ہے اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کوسستی آرہی ہے، اور ''سستی'' شیطانی الرّات لئے ہوئے ہوتی ہے جو انسان کو بھلائی ہے، نیک کاموں سے اور صحیح طرزعمل سے بازر کھتی ہے، اگر انسان اس سستی پڑمل کرتا چلا جائے تو بالاً خروہ ہر طرح کی خیرات سے محروم ہوجاتا ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میہ ہے کہ اس سستی کو دور کرو، کا ہلی کو دور کرو، اور جس خیر کے کام میں سستی آرہی ہے، اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ خیر کا کام کر گزرو۔

حضور ﷺ کا عاجزی اورستی ہے پناہ مانگنا

اس کے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے سے دعا فرمائی ہے کہ:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیُ اَعُو دُنِیكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسَلِ
اے اللہ! میں عاجزی اورستی ہے آپ کی پناہ مانگتا

ہول۔

اس کئے کہ یہ ستی بہت خراب چیز ہے،اس سے بچنا جا ہے،اوراگر کسی کوستی ہوتی ہوتو اس کا ان کے علاوہ کوئی علاج نہیں کہ اس ستی کا مقابلہ کرے،مثلاً ستی کی وجہ ہے دل چاہ رہا ہے کہ گھر میں پڑا رہوں اور کام پر نہ جاؤں، تو

اس کا علاج سیہ کے ذہر دئی کر کے گھڑا ہوجائے اور اس ستی کا مقابلہ کرے۔ اور''جمائی'' اس ستی کی ایک علامت ہے، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ''جمائی'' شیطانی اثرات کی حامل ہے۔

# چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے

اور چھینک کے بارے میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بیہ چھینک'' رحمٰن'' کی طرف ہے ہے، یعنی اللہ جل شانہ کی رحمت کا ایک عنوان ہے۔ایک چھینک وہ ہوتی ہے جونزلہ اور زکام کی وجہ ہے آنی شروع ہو جاتی ہے اورمسلسل آتی چلی جاتی ہے، بیتو بیاری ہے،لیکن اگر ایک آ دمی صحت مند ہے اور نزلہ زکام کی کوئی بیاری نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو چھینک آربی ہے تو اس کے بارے میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدر حمٰن کی طرف سے رحمت کی علامت ہے۔ چنانچہ اطباء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات انسان کے جسم پرکسی بیاری کا حملہ ہونے والا ہوتا ہے تو چھینک اس حملے کو روک دیتی ہے، اس طرح یہ چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک عنوان ہے یں قطاہری رحمت ہے، ورنداس کے اندر جو باطنی رحمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ چونکہ چھینک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عنوان میں ہے ایک عنوا نات ہے، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو''الحمدللہ'' کہاوراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔

### الثدتعالى كومت بھولو

ان احکام کے ذریعہ قدم قدم پر بیسکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر موقع پر رجوع کرو، اور ہر ہر موقع پر بیہ ہا جا رہا ہے کہ اس وقت بید پڑھلو، بیسب اس لئے کہا جا رہا ہے تاکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہو جائے اور ہر تغیر کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے۔ ساری عبادتوں، سارے زہد، سارے بجاہدوں، ساری ریاضتوں اور سارے تصوف اور سلوک کا حاصل بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے اور جس حاصل بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے اور جس حاصل بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے اور جس حاصل بیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑجائے اور جس کے اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل ہو جائے ۔ اس رجوع الی اللہ کی عادت ڈالنے کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بی مختلف طریقے تلقین فرمائے ہیں۔ مثلاً بیر کہ چھینک آئے تو فوراً کہو: الحمہ اللہ۔

# بیستت مردہ ہوتی جارہی ہے

ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہ بات مسلمانوں کے شعائر میں داخل تھی اور اس کوسکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور اس وقت اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ اگر کسی مسلمان کو چھینک آئے گی تو وہ الحمد للہ نہیں کہے گا، بحیین سے تربیت ایسی کی جاتی تھی کہ اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں تھا۔لیکن اب جر چیز مثنی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سقت بھی مردہ ہوتی جا رہی ہے، ہر چیز مثنی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سقت بھی مردہ ہوتی جا رہی ہے،

اس سنّت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لئے جب چھینک آئے تو فوراً کہو: ''الحمدللا''

# حیصنکنے والے کا جواب دینا واجب ہے

پھر دوسرا مرحلہ بیہ ہے کہ جو شخص چھینکنے والے کے پاس بیٹھا ہے اور اس نے بیسنا کہ چھینکنے والے نے ''الحمد للذ' کہا تو اس سننے والے پر شرعاً واجب ہے کہ جواب میں '' برحمک اللہ'' کہے، اس کا نام'' تشمیت' ہے۔ اور یہ جواب دینا صرف سنت یا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے، لہذا اگر کوئی شخص '' برحمک اللہ'' کے ذریعہ جواب نہیں دے گا تو اس کو ترک واجب کا گناہ ہوگا۔ البتہ بیاس وقت واجب ہے کہ چھینکنے والے نے ''الحمد للہ'' کہا ہو، اور اگر چھینکنے والے نے ''الحمد للہ'' کہا ہو، اور اگر چھینکنے والے نے ''الحمد للہ'' کہنا واجب نہیں کہا تو پھر سننے والے پر'' برحمک اللہ'' کہنا واجب نہیں۔

# البنة واجب على الكفاية ہے

البتة الله تعالى نے اس میں اتنی آسانی فرما دی ہے کہ اس کو واجب علی الکفا بیقر اردیا ہے، لیعنی واجب علی العین نہیں ہے کہ ہر سننے والے پر جواب دینا ضروری ہو، بلکہ اگر سننے والے دس افراد ہیں اور ان میں سے ایک نے ''ریجمک الله'' کہدیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہوگیا۔لیکن ساری مجلس میں کسی ایک فرد نے بھی ''ریجمک الله'' نہیں کہا تو تمام افراد ترک واجب کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔

# فرض عين اور فرض كفايه كالمطلب

یہ سب اصطلاحات بھی جانے کی ہیں اور سیسی چاہئیں۔ دیکھئے! ایک ہے' نفرض میں' اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ہرایک آ دمی پر فرض ہے، جیسے نماز ہر ہر آ دمی پر علیحدہ علیحدہ فرض ہے، ایک کی نماز سے دوسرے کی نماز ادا نہیں ہوتی، اس کو' فرض میں' کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے'' فرض کفایہ' اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت سے افراد میں سے ایک دوافراد نے بھی وہ کام کرلیا تو سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا، جیسے نماز جنازہ'' فرض کفایہ' ہوجائے گا، جیسے نماز جنازہ دوفرض کفایہ' ہوجائے گا، جیسے نماز جنازہ دوفرض ادا ہوجائے گا، جیسے کی طرف سے وہ فرض ادا ہوجائے گا، جیسے کی طرف سے وہ فرض ادا ہوجائے گا، بین بڑھے گا تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہوجائے گا، جیسے گا دوسب کی طرف سے وہ فرض ادا ہوجائے گا، جیسے گا دوسر گا

### سنت على الكفائيه

مثلاً رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا ''سنت مؤکدہ علی الکفایہ' ہے۔ یعنی اگر محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی مجد میں جاکراعتکاف میں بیٹھ گیا تو تمام اہل محلّہ کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جائے گی، لیکن اگرایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو سارے محلّے والے ترک سنت مؤکدہ کے گناہ گار ہوں گے۔ ای طرح چھینکے والے کا جواب دینا ''واجب علی الکفایہ' کیاہ گار ہوں گے۔ ای طرح چھینکے والے کا جواب دینا تو سب کی طرف سے ہے، یعنی اگر مجلس میں ایک شخص نے بھی جواب دیدیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا تو سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا، لیکن اگر کسی نے بھی جواب نہ دیا تو سب کے سب ترک

واجب کے گناہ گار ہوں گے۔

# یہ سلمان کا ایک حق ہے

ہم لوگ ذرا جائزہ لیں کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں اس واجب سے کتنی غلت برتے ہیں۔ اوّل تو چھیکنے والا ''الحمد لللہ'' نہیں کہتا، اور اگر وہ الحمد لللہ 'کہتو سننے والے'' برحمک اللہ'' کے ذریعہ جواب دینے کا اتنا اہتما منہیں کرتے جتنا اہتمام کرنا چاہئے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعہ یہ بتا رہے ہیں کہ' تشمیت'' کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق ہے اور اس کے ذمے واجب ہے۔

# حمتنی مرتبه جواب دینا چاہئے

البتہ جیسا کہ ابھی بتلایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی بی فرما دی ہے کہ ایک تو اس حق کو واجب علی الکفائی، قرار دیا، دوسرے بیہ کہ بعض اوقات بیہ ہوتا ہے کہ ایک آ دمی کومسلسل چھینکیں آ رہی ہیں اور وہ مسلسل الحمد للہ کہہ رہا ہے، اور سننے والامسلسل '' برحمک اللہ'' کہتا جارہا ہے، اس کا مطلب بیہ ہے کہ اب وہ دوسرے کام چھوڑ کر بس یہی کرتا رہے۔ تو اس کے بارے میں بھی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیادب بتا دیا کہ اگر ایک مرتبہ چھینک آ ئے تو جواب دینا سخت ہے، اور تیسری واجب ہے، اور دوسری مرتبہ چھینک آ ئے تو جواب دینا سخت ہے، اور تیسری مرتبہ جواب دینا بھی سخت ہے اور باعث اجر و تو اب ہے۔ اس کے بعد اگر

چھینک آئے تو اب جواب نہ تو واجب ہے اور نہ سنت ہے، البتہ اگر کوئی شخص جواب دینا جاہے تو جواب دیدے، انشاء اللہ اس برجھی تو اب ملے گا۔

### حضور بظاكا طرزعمل

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، آپ علیہ علیہ علیہ علیہ خواب میں ''ریمک اللہ'' فرمایا، دوسری مرتبہ پھر چھینک آئی، آپ علیہ علیہ نے جواب میں ''ریمک اللہ'' تیسری مرتبہ پھر چھینک آئی آپ علیہ علیہ نے تیسری مرتبہ بھر چھینک آئی آپ علیہ نے تیسری مرتبہ جواب دیا ''ریمک اللہ'' جب چوتھی مرتبہ ان کو چھینک آئی تو نے تیسری مرتبہ جواب دیا ''رجل مزکوم'' یعنی ان صاحب کوزکام ہے، اور آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: ''رجل مزکوم'' یعنی ان صاحب کوزکام ہے، اور اس مرتبہ آپ علیہ نے جواب نہیں دیا۔

( تردى، كتاب الادب باب ماجاء كم يشمّت العاطس)

ائل حدیث کے ذریعہ آپ علی نے بیمسکہ بنا دیا کہ تیسری مرتبہ کے بعد جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے! شریعت نے ہماری اور آپ کی سہولت کے لئے کن کن باریکیوں کی رعایت فرمائی ہے، تا کہ بیانہ ہو کہ آ دمی

واجب ہے جب چھینکنے والا''الحمد للہ'' کہ، اگر چھینکنے والے نے''الحمد للہ''نہیں کہا تو اس کا جواب دینا اچھا ہے، تا کہ چھینکنے والے کو تنبیب ہوجائے کہ مجھے''الحمد للہ'' کہنا چاہئے تھا۔

#### حضور الله كاجواب نهدينا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وتلم مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے'' الحمد للد'' کہا، آ پ علی کے جواب میں'' رحمک اللہ'' فرمایا، تھوڑی در کے بعد ایک اور صحابی کو چھینک آئی، لیکن انہوں نے ''الحمدللہ'' نہیں کہا، آپ علیہ نے " رحمک الله" بھی نہیں کہا۔ ان صحائی نے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے عرض كرين كه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! ان صاحب كوتهورى ويربيل چھینک آئی تھی تو آپ علیہ نے ان کو''رحک اللہ'' کے ذریعہ دعا دیدی تھی اوراب مجھے چھینک آئی تو آپ علیہ نے مجھے دعانہیں دی۔ آپ علیہ نے جواب دیا کدان صاحب نے''الحمدللہٰ'' کہدکر الله تعالیٰ کاشکر ادا کیا تھا، اس كتے ميں نے ان كے جواب ميں" رحمك الله" كما، تم ف" الحمد لله" نہيں كما، اس لئے میں نے جواب میں "رحمک الله" نہیں کہا۔اس حدیث سے معلوم ہوا كـ " رحمك الله" ك ذريعه جواب دينااس وقت واجب ہے جب جيستكنے والا "الحدلله"ك

(ترندى، كتاب الاوب، باب ماجاء في ايجاب الشميت بحمد العاطس)

#### حی*صنکنے والابھی دعا دے* \* <del>ح</del>یا

پھرتیسری بات ہے کہ جب''الحمداللہ'' کے جواب میں سننے والے نے

'' رحمک اللہ'' کہا تو اب جھینئے والے کو چاہئے کہ وہ'' یھدیکم اللہ'' کہے۔ اور
ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ '' یھدیکم الله ویصلح بالکم'' کہے۔ اس
لئے کہ جب سننے والے نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے تو اب جواب
میں چھینئے والا اس کو یہ دعا دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور
تمہارے سب کام ٹھیک کر دے۔ ان احکام کے ذریعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر
ایک دوسرے کو دعا دینے کی عادت ڈالی جارئی ہے، کیونکہ جب ایک مؤمن
دوسرے مؤمن کے لئے دعا کرتا ہے تو اس دعا کی قولیت کی بہت امید ہوتی
ہے، اس لئے فرمایا گیا کہ دوسروں کے لئے دعا کیا کرو۔

(ترندى، كتاب الادب، باب ماجاء كيف تشميت العاطس)

### ایک چھینک پرتین مرتبہ ذکر

دیکھئے! چھینک ایک مرتبہ آئی،لیکن اس میں تین مرتبہ اللہ کا ذکر ہوگیا،
تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگیا اور تین دعا ئیں ہوگئیں۔ اور دو
مسلمانوں کے درمیان آپس میں دعاؤں کا تبادلہ ہوا، اوراس تبادلے کے بتیج
میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کا ثواب بھی ملا اور اللہ تعالیٰ
میں ایک دوسرے نائم ہوگیا۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

بیان کرکے تشریف لے گئے۔ بہرحال! "تشمیت" کرنا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرحق ہاور واجب ہے۔

# کمزوراورمظلوم کی مدد کرنا

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پانچوال حق یہ بیان فرمایا: "نصر الضعیف" یعنی کمزور کی مدد کرنا۔ اس کے ساتھ چھٹا حق یہ بیان فرمایا "عون المظلوم" یعنی مظلوم کی مدد کرنا۔ یعنی جو شخص کی ظلم کا شکار ہے، اس سے ظلم دور کرنے کے لئے اس کی مدد کرنا بھی ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن پرحق ہے، اس استطاعت کی حد تک دوسرے اور یہ انسان کے اندر جتنی استطاعت ہو، اس استطاعت کی حد تک دوسرے ملمان کی مدد کرنا واجب ہے، اگر ایک مؤمن قدرت کے باوجود دوسرے مؤمن کو دوسرے کو من کو دوسرے کو دوسرے کی حد کرنا واجب ہے، اگر ایک مؤمن قدرت کے باوجود دوسرے مؤمن کو دی گناہ گار ہوگا۔

# مظلوم کی مدد واجب ہے

ایک صدیث میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

المسلم الحو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه

(ابوداوَ، كتاب الادب، باب المؤاحاة)

لینی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ خوداس پرظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یارومددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان پرظلم کر رہا ہے اورتم اس کو روک سکتے ہو، تو ایسے موقع پر اس کو بے یارومددگار چھوڑنا جائز

نہیں، بلکہ اس کی مدد کرنا واجب ہے۔

### ورنهاللد تعالى كاعذاب آجائيكا

بلکہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی کہ اگر پچھاوگ ہید دکھیر ہے ہوں کہ کوئی شخص کسی مسلمان پرظلم کر رہا ہے، چاہے وہ ظلم جانی ہویا مالی ہو، اور ان کو اس ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی اور اس شخص کوظلم سے بچانے کی قدرت ہو، پھر بھی وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، اور اس کوظلم سے بچانے کی قدرت ہو، پھر بھی وہ اس ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، اور اس کوظلم سے نہ بچائیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل فرہ دے۔

### عذاب كى مختلف شكليس

پھر بیضروری نہیں کہ وہ عذاب ای قتم کا ہو جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آئے، مثلاً آسان سے انگارے برسیں، یا طوفان آجائے، یا ہوا کے جھڑ چل بڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب اور عتاب سے محفوظ رکھے۔ آبین۔ ہم دن رات جو دکھر ہے ہیں کہ داکھ رہے ہیں، پوریاں ہورہی ہیں، بدامنی اور بے چینی کا دور دورہ ہے، داکھ کی جان، کی کا مال ہمی کی عزت اور آبر ومحفوظ نہیں، ہر شخص بے چینی اور بے المینانی کا شکار ہے، بیسب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے عنوانات ہیں، بیس اس عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب، بیتو دور آ گیا ہے کہ اپنی آ تکھوں سے میزاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب، بیتو دور آگیا ہے کہ اپنی آ تکھوں سے میزاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب، بیتو دور آگیا ہے کہ اپنی آ تکھوں سے میزاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب، بیتو دور آگیا ہے کہ اپنی آ تکھوں سے

ایک انسان پرظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس کوظلم سے بچانے کی قدرت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کوظلم سے بچانے کی طرف توجہ نہیں ہے۔

# احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات

خاص طور پر جب سے ہمارے یہاں مغربی تہذیب کا سلاب المآآیا ہے اورلوگوں کے پاس دولت آگئ ہے تو اس دولت نے لوگوں کو اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ مروت، انسانیت، شرافت سب کچل کررہ گیا ہے۔ اقبال مرحوم نے کہاتھا کہ ۔

ہے دل کیلئے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات لہذاان جدیدآلات نے مروت کے احساس کو کچل دیا ہے۔

### ایک عبرتناک واقعه

ایک مرتبہ میں نے خود اپنی آنھوں سے دیکھا کہ ایک بہت شاندار کار مرک پر گزری، جس میں کوئی صاحب بہادر بیٹھے تھے، اور اس کار نے ایک راہ گیرکونکر ماری، وہ سڑک پر گرا اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا، مگر ان صاحب بہادر کو یہ تو فیق نہیں ہوئی کہ کار روک کر دیکھ لے کہ کتنی چوٹ آئی، صرف اتنا ہوا کہ اس نے کھڑی ہے جھا تک کردیکھا کہ ایک شخص زمین پر گرا ہوا ہے، بس

ید د کھے کروہ روانہ ہوگیا۔ وجہ بیہ ہے کہ اس دولت نے اور اس مغربی تہذیب نے ہمیں اس درجہ پر پہنچا دیا کہ کی آ دمی کی جان کھی اور چھر سے زیادہ بے وقعت ہوکررہ گئی ہے، آج کا انسان انسان نہیں رہا۔

### مسلمان کی مدد کرنے کی فضیلت

واقعہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ کی سنت یہ ہے کہ آ دمی ضعیف کی مدد کرے اور مظلوم کے ساتھ تعاون کرے ۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بھی ارشا وفر مائی ہے کہ:

واللَّهُ في عون العبد ماكان العبد في عون اخيه \_ (منداحرج٢،٥٥٣)

یعنی جب تک مسلمان کسی معاملے میں اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے اور اس کے کام بنا تا رہتا ہے۔

# زمین والول پررخم کروآ سان والاتم پررجم کریگا

ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا ارشاد فر مایا۔ اس حدیث کے بارے میں محدث نین کے یہاں پیطریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم کسی محدث کے پاس حدیث پڑھنے جاتا ہے تو استاذ اس طالب علم کوسب سے پہلے بیحدیث سناتے ہیں، وہ حدیث بیہ ہے کہ حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَلوَّ احِمُونَ يَوْحَمُهُمُ الرَّحُمنُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِرُحَمُواُ مَنُ فِي الْآرُضِ مَوْحَمُكُمُ مَنُ فِي السَّمَاء -(ابوداؤد، كتاب الادب، باب في الرحمة) رحم كرنے والول ير" رحمٰن "رحم كرتا ہے، تم زين والول يررحمُ كرو، آسان والاتم يررحم كرتا ہے، تم زين والول يررحمُ كرو، آسان والاتم يررحم كرے گا۔

اور جو آدمی زمین والوں پر رحم کرنانہیں جانتا، اس کو آسان والے سے بھی رحمت کی توقع مشکل ہے۔ بہرحال! ضعیف کی مدد کرنا اور مظلوم کی اعانت کرنا اسلامی تعلیمات کا اہم شعار ہے۔

قشم کھانے والے کی مدد کرنا

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جوحقوق ہیں، ان میں سے ساتواں حق جوحدیث میں بیان فر مایا: وہ ہے ''اِبُو َادِ الْمُقَسِم'' اس کا مطلب ہیہ کہ اگر کسی مسلمان نے کوئی قتم کھالی ہے اور اب وہ اس قتم کو پورا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے مسلمان کی مدد کرنا تا کہ وہ اپنی قتم پوری کرلے، یہ بھی مسلمان کے حقوق میں داخل ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان باتوں پڑمل کرنے کی توفیق عطا فر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



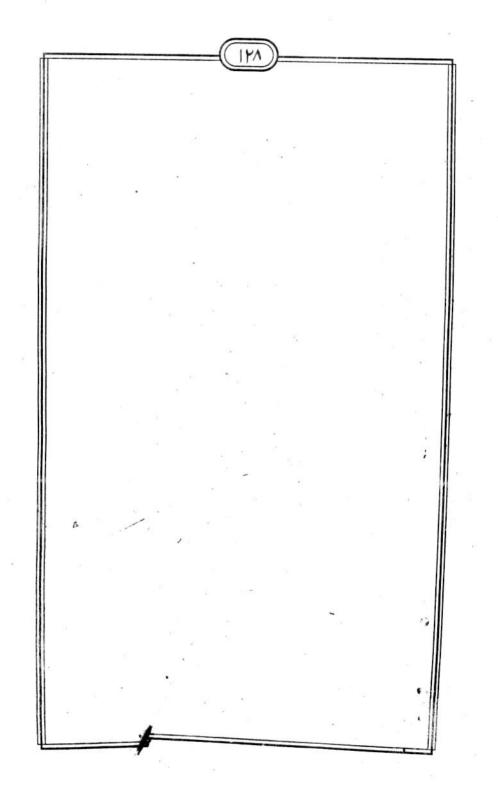



موضوع خطاب:

مقام خطاب جامع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# خندہ پیشانی سے ملناستت ہے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اعْمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلا هَادِيَ لَـهُ وَنَشُهَدُانُ لَّا إِلَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَدُانَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى قال: لقيت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالىٰ عنه، فقلت اخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوزاة

قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يأيها النبي إنا ارسلنك شاهدًا ومبشراً ونذيرا وحرزًا للأميين أنت عبدى و رسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا إله الا يقيم به الملة العوجاء بان يقولوا لا إله الا وقلوباً غلفًا۔

(بخاری، كتاب التغيير، سورة ۲۸، باب۳)

# خندہ بیشانی سے پش آناخلق خدا کاحق ہے

یہ ایک طویل حدیث ہے اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اماب الانبساط الى الناس ، كاعنوان قائم فرمایا ہے۔ یعنی لوگوں كے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ نا اور لوگوں میں گھلے ملے رہنا۔

یہ کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ''الأدب المهفود'' کے نام ہے کا میں ہے، اور اس میں حضور سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جمع کی ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلامی آ داب سے متعلق ہیں، اور ان

آ داب کی آپ میلیلی نے اپنے قول و فعل سے تلقین فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک ادب اور ایک ستت یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ گھلے ملے رہو اور ان کے ساتھ مخلو میں ان کے ساتھ مخلوق کے ساتھ مخلو میں اور ان کے ساتھ مخلوہ بیٹانی سے پیش آؤ۔

اور بی خال خدا کا حق ہے کہ جب اللہ کے کی بندے سے ملاقات ہو تواس سے آ دمی خندہ بیشانی سے ملے، اپنے آپ کو بہ تکف تندخو اور سخت مزاج نہ بنائے کہ لوگ قریب آتے ہوئے وحشت کریں، خواہ اللہ پاک نے دین کا یا دنیا کا بڑے سے بڑا مقام یا منصب عطا فرمایا ہو، وہ اس مقام کی وجہ سے اپنے آپ کولوگوں سے کٹ کر سخت مزان بن کرنہ بیٹے بلکہ گھلاملا رہے، بید انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنّت ہے۔

# اس مستت نبوی ﷺ پر کافرر ل کا اعتراض

بلکہ بیہ وہ سنت ہے جس پربعض کا فروں نے اعتراض کیا تھا۔ قرآ ن پاک میں آتا ہے کہ:

> وَقَالُوُا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِى فِى الْاَسُوَاقِ ݣ (مورةالنرقان، آيت ٢)

ادر کفار کہتے ہیں کہ بید کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی پھرتا ہے۔

کفار سمجھتے تھے کہ بازاروں میں پھرنا منصب پغیبری کے خلاف ہے۔ یہاس دجہ

ے بیجھتے تھے کہ انہوں نے اپنے بادشاہوں اور سرداروں کو دیکھا تھا کہ جب وہ ادشاہت کے منصب پر فائز ہوجاتے تھے توعوام سے کٹ کر بیٹھ جاتے تھے، عام آ دمی کی طرح بازاروں میں نہیں آتے تھے، بلکہ خاص شاہانہ شان و شوکت سے آتے تھے۔ تو وہ یہ بیجھتے تھے کہ پیٹیبری اتنا بڑا اور اونچا مقام ہے کہ بادشاہت تو اس کے مقابلے میں گرد ہے۔

لیکن قرآن کریم نے ان کے اس خیالِ باطل کی تر دید کی، اس لئے کہ پینمبر تو آتے ہی تمہاری اصلاح کے لئے ہیں، لہذا دنیا کا بھی ہرکام عام انسانوں میں گھل مل کرکر کے دکھاتے ہیں، اور اس کے آ داب اور اس کی شرائط بتاتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے آپ کوعوام سے کاٹ کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ بتاتے ہیں، نہ یہ کہ اپنے آپ کوعوام سے کاٹ کر ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ لہذا پیغیبروں کا باز اروں میں، چلنا پھرنا اور ملن سار ہونا کوئی عیب کی بات نہیں۔ حضرت تھیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مقتدا مقتدا کا مطلب ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ اطاعت کرتے ہوں) بننے کے بعد لوگوں سے کٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی شان بنالی تو اس کو اس طریق کی ہوا بھی بعد لوگوں سے کٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی شان بنالی تو اس کو اس طریق کی ہوا بھی

فرمایا کدایک عام آ دمی کی طرح رہوجس طرح نبی کریم صلی الله علیه وسلم رہا کرتے تھے۔

مكن سارى كانرالا انداز

نہیں گئی

شاكل ترفدى مين روايت ہے كه:

حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے سوق مناقبه (سوق مناقبه مدینه منوره کا ایک بازار تها جو اب حرم شریف کی توسیع والے حصے میں شامل ہوگیا ہے، میں نے بھی کسی زمانے میں اس کی زیارت کی تھی ) میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک دیہاتی تھے حضرت زابدرضی الله تعالی عنه دیبات سے سامان لا کرشمرمیں بیجا کرتے تھے، ساہ رنگ تھا اورغریب آ دمی تھے،حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ان سے بہت محبّت فرمایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیکے سے ان کے پیچیے گئے اور ان کی کولی بھرلی اور ان کو بیچیے سے کمر ے پکڑ لیا پھر آواز لگائی کہ من یشتری هذا العبدمنى كون ب جومجه سے يه غلام خريدے گا؟ آب علیہ نے مزاح فرمایا۔ جب حضرت زاہد رضی الله تعالیٰ عنه نے آ واز پیچان لی تو ان کی خوشی کی انتہاء ندرہی۔وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ اور ملانے کی کوشش کی اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اگر آپ علیہ اس غلام کو فروخت کریں گے تو بہت كم يىكىليل كے، اس كئے كه سياه فام بے اور

معمولی درجے کا آ دمی ہے۔ تو سرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے زاہد! اللہ کے ہاں تمہاری قیت بہت زیادہ ہے۔

اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم بازار میں تشریف لے جارہ ہیں اور کس طرح ایک معمولی درجے کے آدمی کے ساتھ مزاح فرمارہ ہیں۔ دیکھنے والا بیاندازہ لگاسکتا ہے کہ بیاکتنا الوالعزم پنجبرہ کہ جس کے سامنے جرئیل امین کے بھی پر جلتے ہیں۔علیہ الصلوۃ والسلام۔ مفتی اعظم یا کستان ہے یا عام را مجیر ہی

میرے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ فرمائے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مطب میں بیٹھا ہوا تھا (حضرت کا مطب اس وقت برنس روڈ پر ہوتا تھا اور ہمارا گھر بھی اس زمائے میں اس کے قریب ہی ہوا کرتا تھا) دیکھا کہ مطب کے سامنے فٹ پاتھ پرمفتی اعظم پاکتان حضرت مفتی محمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں پتیلی لئے ہوئے ایک عام آدمی کی طرح جارہے ہیں، فرمائے ہیں کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مفتی اعظم پاکتان جس کے چار دانگ عالم میں علم وفضل اور تقویٰ کے گن گائے جاتے ہیں، وہ اس طرح ایک عام آدمی کی طرح ہاتھ میں پتیلی لئے کہ یہ جاتے ہیں، وہ اس طرح ایک عام آدمی کی طرح ہاتھ میں پتیلی لئے کر پھر رہا ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا ان کود کھے کہ میں بیاتی میں بیاتی سکتان ہیں؟

پھر حضرت ڈاکٹر صاحبؓ نے فرمایا کہ جس مخص کو اللہ تعالی اپنے ساتھ خاص تعلق عطاء فرما دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ اس طرح گھلاملا کر رکھتا ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بیاس مقام کے آ دمی ہیں۔

اور یمی سنّت ہے جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی، نہ ہے کہ آ دمی اپنی شان بنا کرر کھے اور لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں تکلف سے کام لے۔ مسجد نبوی ﷺ سے مسجد قباء کی طرف عامیانہ حیال

ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی عظیمہ سے پیدل چل کرا ہے ہی دوستانہ ملاقات کے لئے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے جومسجد قباء کے قریب رہتے تھے، تقریباً تین میل کا فاصلہ ہے۔ ان کے گھر کے دروازے پر جاکر تین دفعہ آواز دی، شاید وہ صحابی کی الی حالت میں تھے کہ جواب نہیں دے سکتے تھے، تو قرآن پاک کے حکم کے مطابق:

واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا ـ

جبتم ہے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس معجد نبوی علیہ تشریف لے آئے۔ کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، دوست سے ملنے گئے تھے، اپن طرف سے دوسی کا حق اداکیا، نہیں ہوئی ملاقات، واپس تشریف لے آئے۔

بعد میں حضرت عتبان بن مالک رضی الله تعالی عنه کومعلوم ہوا تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے ملے اور فداء ہونے گئے کہ میری کیا حیثیت کہ آپ میرے دریہ تشریف لائے۔

# شايدىيەمشكل ترين سنّت ہو

ویسے تو حضورا قد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں ایسی ہیں کہ ہرستت پہ انسان قربان ہو جائے ۔لیکن ایک سنت تر ندی شریف کی ایک روایت میں آئی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اس پڑمل کرنا مشکل ترین کام ہے،لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا۔

روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا تو آپ علی اس وقت تک اس سے چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک کہوہ خود ہی چہرہ نہ پھیر لے، اپنی طرف سے بات کا نتے نہیں تھے۔

کہنے کوآسان بات ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب سینکڑوں آ دمی رجوع کرتے ہوں، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، کوئی اپنی مشکل بیان کر رہا ہے، تو آ دمی کا دل حیا ہتا ہے کہ میں جلدی جلدی ان سے نمٹ جاؤں۔

اوربعض لوگ ایے ہوتے ہیں کہ وہ جب بولنے پر آ جائیں تو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے ، تو ان کے ساتھ میہ معاملہ کرنا کہ جب تک وہ نہ رک جائے اس وقت تک اس سے نہ ہے، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔

ليكن جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم جو جهاد مين بھي مشغول ہيں، تبليغ

میں بھی مصروف ہیں، تعلیم میں بھی مصروف ہیں، جو پوری دنیا کی اصلاح کے لئے مبعوث ہوئے ہیں، ایک بوڑھیا بھی راستہ میں پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت تک اس سے نہیں پھرتے جب تک کہ پوری طرح اس کو مطمئن نہیں کر دیتے۔

### مخلوق سے محبت کرنا، حقیقتاً اللہ سے محبت کرنا ہے

یہ صفت انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوسکتی ہے کہ جب مخلوق کے ساتھ اس وجہ سے محبّت ہو کہ بیر میرے اللہ کی مخلوق ہے۔

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللّه علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اللّه تعالیٰ سے محبّت ہے تو تم اللّه تعالیٰ سے کیا محبّت کردگے ، اللّه کی ذات کو نه دیکھا، نه تسمجھا، نه اس کوتم تصور میں لاسکتے ہو۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر جھ سے مجت ہے تو میری مخلوق سے مجت
کرو اور میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کروتو اللہ تعالیٰ کی مجت کا ایک عکس تہماری زندگی میں آئے گا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب قائم کر رہے ہیں۔ "باب الانسباط إلی الناس" کہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ نا اور ان کے ساتھ گھلاملا رہنا اور اس طرح رہنا "کأحدمن الناس" جیسے ایک عام آ دمی ہوتا ہے، یعنی اپنا کوئی امتیاز پیدانہ کرنا، یہ مقصود ہے اس باب کا۔ اس میں حدیث نقل کی ہے حضرت عطاء ابن بیار تا بعی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت عطاء ابن بیار تا بعی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی حضرت

عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالی عنهما ہے۔

### حضرت عبدالله بن عمرة بن العاص كي امتيازي خصوصيات

حفرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ہیں ، اور ان صحابہ کرام میں سے ہیں جوابی کثرت عبادت میں مشہور تھے، بہت عابد و زاہد ہزرگ تھے، اور انہوں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی کثیر تعداد میں روایت کی ہیں۔

ایک خصوصیت ان کی میہ ہے کہ انہوں نے تو راق، زبور، انجیل کاعلم بھی کسی ذریعہ سے حاصل کیا ہوا تھا، حالانکہ میہ کتابیں ایسی بیس کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اس میں بہت تحریفیں کر دی بیں اور اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کو اس نقطہ نظر سے پڑھنا تا کہ ان کی حقیقت معلوم ہواور یہودیوں اور عیسائیوں کو تبلیغ کرنے میں مدد ملے تو پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عنہما نے پچھ تو راق یہودیوں سے پڑھی ہوئی تھی۔

# توراة من اب بھی کناب الله کا نور جھلکتا ہے

توراۃ اگر چہ کمل طور پر پہلے کی طرح نہیں ہے، یہودیوں نے اس میں بہت زیادہ تحریفات کر دی ہیں، بہت سے حقے حذف کر دیے ہیں، نے اضافے کر دیے، الفاظ کو بدل دیا، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں پھر بھی کتاب

الله كا نور جھلكتا ہے۔

اسی وجہ سے اس میں اب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری کی بشارتیں اور آپ علیہ کی صفات موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اور زیادہ واضح تھیں، اسی وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے علیہ وسلم کے زمانے میں تو اور زیادہ واضح تھیں، اسی وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے کہ:

یہ یہودی آپ علیہ کواس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔

اس لئے کہ توراۃ میں جوعلامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہوئی تھیں کہ نبی آخر الز مان صلی اللہ علیہ وسلم الی الی صفات کے حامل ہوں گے، ایبا ان کا حلیہ ہوگا، اس خاندان کے ہوں گے، اس شہر میں ہوں گے، یہ ساری تفصیل فذکور تھی ۔ تو جو یہودی ان کتابوں کے عالم شخے وہ اپنی آ تکھوں سے وہ علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں و یکھتے سخے کہ پائی جارہی ہیں، گراپی ضد اور ہٹ دھرمی اور عنادکی وجہ سے مانتے نہیں سخے ۔ تو حضرت عطاء بن بیار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہوئی تو میں نے این کہ جب میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے توراۃ پڑھی ہے، تو راۃ میں جوحضور علیہ الصلؤۃ والسلام کی صفات مذکور ہیں وہ ہمیں بتلا کیں ۔

بائبل سے قرآن تک

یہ کتابیں ان لوگوں نے اتنی بگاڑ دی ہیں،اس کے باوجوداس میں بعض

مکڑے ایسے ہیں کہ ایسامحسوں ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ان کی مشہور کتاب بائبل جس کو '' کتاب مقدل'' بھی کہتے ہیں، اس کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آج بھی موجود ہیں۔ مجھے توراۃ کا ایک جملہ یاد آگیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ:

"جو فاران سے طلوع ہوگا۔ سلاح میں بسنے والے گیت گائیں گے، قیدار کی بستیاں حمد کریں گئ

فاران نام ہےاس پہاڑ کا جس پر غارِ حرا واقع ہے۔

''سلاح'' نام ہے اس پہاڑ کا جس کا ایک حقہ ثنیۃ الوداع ہے، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس پر بچیوں نے کھڑے ہوکر بیر آنے پڑھے تھے کہ:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

اور قیدار نام ہے حضرت اساعیل علیہ السلام کے صاحبزادے کا، اور ان کی بستیاں عرب میں آباد ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ جب ان کی اولاد میں نبی آ خرالز مان پیدا ہوں گے تو ان کی بستیاں حمد کریں گی۔

آپ ﷺ کی صفات توراۃ میں بھی موجود ہیں

بہر حال، حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص رضى الله تعالى عنبمانے فرمایا كه: بال ميں بتا تا موں \_ والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن \_

الله كى تىم حضور عليه السلام كى بعض صفات تو را ق ميس الىي مذكور بين جو كه قر آن پاك مين بھى مذكور بين \_

پر انہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی:

یا یهاالنبی انا ارسلنک شاهدًا ومبشراً

ونذيرًا ط

اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کراور خوشخبری دینے والا اورڈرانے والا بنا کر بھیجا۔

گواہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اس المت کو اللہ تعالیٰ کی تو حید کا پیغام دیا گیا تھا تو کس نے اس پڑمل کیا اور کس نے نہیں کیا ، اس بات کی گواہی دیں گے۔ والے و مبشراً: اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کی خوشخری دینے والے ہوں گے۔

ونذيوًا : اورجہم سے ڈرانے والے ہوں گے۔

یہ آیت قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، پھر آ گے تورا ق کی عبارت پڑھ کر سنائی کہ: وحوز اً للامیین، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اَن پڑھ لوگوں کے واسطے نجات دہندہ بن کرآئیں گے۔اُمی کا لفظ خاص طور سے لقب کے طور پر عربوں کے لئے بولا جاتا تھا، اس لئے کہ ان کے ہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا تو یہ تو راۃ میں تھا کہ امتوں کے لئے نجات دہندہ بن کر آئیں گے۔آ گے فرمایا:
و أنت عبدي و دسولي۔

یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت توراۃ میں فرمارہ ہیں کہاہے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم! تم میرے بندے ہواور پنجبر ہو۔

#### وسميتك المتوكل

اور میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالی پر بھروسا کرنے والا۔ آ گے صفات بیان فرمائیں کہوہ نبی کیسا ہوگا؟ فرمایا:

ليس بفظ ولا غليظ ـ

وه نەتۇ سخت گوموگا اور نەسخت طبیعت والا موگا ـ

فظ کے معنی ہیں جس کی ہاتوں میں تختی ہو، کرختگی ہو۔

ولا سخاب في الاسواق.

اورنہ بازاروں میں شور مچانے والا ہوگا۔

ولا يدفع السيئة بالسيئة-

اور ، ہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا۔

ولكن يعفو ويصفح

لیکن وہ معا ف کرنے والا اور درگز رکرنے والا ہوگا۔

ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة

العوجاء بان يقولوا: لا إله إلا الله -اورالله تعالى اس وقت تك اس كواين پاس نبيل بلائيل كرد، اس ميرهي قوم كوسيدهانه كرد، اس

طرح كدوه كبدي : لا إله إلا الله ـ ويفتح بها اعينا عميا و اذانا صماً وقلوبا غلفا

ریستے بھا میں صلی و موروں صلی اور اس کلمہ تو حید کے ذریعے ان کی اندھی آئی گھیں کھولدے گا ، اور وہ دل جن کھولدے گا ، اور وہ دل جن کے اوپر بردے بڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ذریعے

تھل جائیں گے۔

اور بیصفات تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ توراۃ میں آج بھی موجود ہیں۔

تؤراة كى عبرانى زبان مين آپ عليه السلام كى صفات

چونکہ محاورے ہرزبان کے مختلف ہوتے ہیں، تو اصل تو راۃ عبرانی زبان میں تھی، اس کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ: وہ مسئلے ہوئے سرکنڈے کو نہ تو ڑے گا، ٹمٹھاتی ہوئی بتی کو نہ بچھائے گا۔

> اورعبرانی زبان کے محاورے میں ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ: وہ کسی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے گا اور عفو و درگزر سے کام لے گا اور اس کے آگے پھر کے بت اوندھے

#### منەگریں گے۔

اور بدواقعداس وقت پیش آیا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ فتح کیا تو پھر کے بت جو خانہ کعبہ میں نصب سے وہ اوند ہے منہ گرے، یہ ساری تفصیل آئی ہے۔ میں نے جو' اظہار الحق' کا ترجمہ' بائبل سے قرآن تک' کے نام ہے کیا ہے اس کی تیسری جلد کا چھٹا باب انہی بٹارتوں پر مشتمل ہے۔ میں نے دو کالم بنا کر ایک کالم میں بائبل کی عبارت دوسرے کالم میں وہ احادیث لکھی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئی ہیں، پھر امادیث لکھی ہیں جن میں حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آئی ہیں، پھر ان کومواز نہ کرکے دکھایا کہ بائبل میں بہ آیا ہے اور قرآن کریم میں یا حدیث میں بہ آیا ہے۔ تو اتن تحریف این کے باوجود آج بھی یہ صفات بائبل میں باقی میں۔

## حدیثِ مذکورہ ہے امام بخاریؓ کی غرض

لیکن جس غرض سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیہ حدیث لے کر آئے میں، وہ یہ ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات بچھلی کتابوں میں بیان ہوئے وہ کیا تھے، اور اس پیشنگوئی میں جو آپ علیہ ہے کی امتیازی صفات میں اور سب سے زیادہ اہمیت کی حامل میں وہ کیا ہیں؟

وہ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرخت نہیں ہیں اور ترش مزاج نہیں ' جیں اور برائی کا بدلہ برائی ہے نہیں دیتے۔

بیست ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی - حالانکه الله تعالی نے شریعت

میں اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تو جتنی برائی کی ہے اتا بدلہ لے سکتے ہو، ایک تماچہ مارا ہے تو تم بھی اسے ہی زور سے ایک تماچہ مارا ہاں سے کم وہیش نہ ہو، اس کی ایک تماچہ مار سکتے ہو جتنا زور سے اس نے مارا، اس سے کم وہیش نہ ہو، اس کی اجازت ہونا اور بات ہے اور آپ کی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونا اور بات ہے۔ آپ نے ساری عمر بھی کی شخص سے اپنی ذات کا بدلہ ہیں لیا۔

## برائی کا جواب حسنِ سلوک سے دینا

یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم الشان سقت ہے۔ہم نے سنتوں کو چند ظاہری سنتوں کی حد تک محدود کرلیا ہے، مثلاً سقت ہے کہ مسواک کرنا چاہئے، داڑھی رکھنی چاہئے، اور ظاہری وضع قطع سقت کے مطابق کرنی چاہئے۔ یہ سب سنتیں ہیں، ان کی اہمیت ہے بھی جوانکار کرے وہ سنتوں سے ناواقف ہے، لیکن سنتیں اس حد تک محدود نہیں، عام تعلقات اور معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرزِ عمل تھا، وہ بھی آ پ علیہ کی سقت کا ایک بہت بڑا دھتہ ہے۔ اور جس اہتمام کے ساتھ دوسری سنتوں پڑ عمل کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہئے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کا بدلہ جسن سلوک سے دیں، سقت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنے سلوک سے دیں، سقت کے مطابق اچھائی سے دیں۔ اب ذرا ہم اپنے گریانوں میں جھائک کر دیکھیں کہ ہم اس سقت پر کتناعمل کر دے ہیں؟

ہارے ساتھ اگر کسی نے برائی کی ہے تو کتنا انتقام کا جذب دل میں پیدا ہوتا ہے اور کتنی اس کو تکلیف بہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر غور کروتو معاشرے کے فساد کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سقت کوچھوڑ دیا ہے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس نے چونکہ میرے ساتھ برائی کی ہے میں بھی اس سے برائی کروں گا، اس نے مجھے گالی دی ہے، میں بھی دوں گا، اس نے مجھے گالی دی ہے، میں بھی دوں گا، اس نے مجھے میری شادی پر کیا تخذ دیا تھا تو میں بھی اتنا ہی دوں گا، اور اس نے شادی پر تخذ نہیں دیا تھا تو میں بھی نہیں دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ بدلہ کرنے والا در حقیقت صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت صلہ رحمی کرنے والا ہر حقیقت صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ:

اذا قطعت رحمه وصلها -(بخاری، کتاب الادب، باب لیس الواصل بالکافی)

یعن حقیقت میں صلہ رحی کرنے والا وہ شخص ہے کہ دوسرا تو قطع رحی کر رہا ہے اور رشتہ داری کے حقوق ادانہیں کر رہا ہے ، اور یہ جواب میں قطع رحی کرنے کی بجائے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے۔

حضرت ڈاکٹرعبدالحیؒ صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کا عجیب واقعہ

ایک دن حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپ گر پر متوسلین اور خدام وغیرہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچا تک ایک صاحب آئے جو

حضرت کے کوئی رشتہ دار تھے، داڑھی مونچھ صاف، عام آ دمیوں کی طرح تھے۔
دروازے میں داخل ہوتے ہی گالیاں دینا شروع کردیں، انتہائی بے ادبانہ
لہج میں جتنے الفاظ برائی کے ان کے منہ میں آئے کہتے ہی گئے۔ آگے سے
حضرت ان کی ہر بات پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہوگئ ہے، تم ہمیں
معاف کردو، ہم انثاء اللہ تلافی کر دیں گے، تمہارے پاؤں پکڑتے ہیں،
معاف کردو۔ بہر حال، ان صاحب کا اس قدر شدید غصے کا عالم کہ د کھنے والے
کوبھی برداشت نہ ہو، بالآخر ٹھنڈے ہوگئے۔

بعد میں حضرت رحمة اللہ علیہ فرمانے گے کہ اس اللہ کے بند ے کوکوئی غلط اطلاع مل گئ تھی، اس وجہ سے ان کو غضہ آگیا تما، اگر میں چا ہتا تو ان کو جواب رے سکتا تھا اور بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس واسطے میں نے اس کو شخدا کیا کہ بہر حال بیہ رشتہ دار ہے اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرلینا آسان ہے، لیکن تعلق جوڑ کر رکھنا بیہ ہور درحقیقت تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بیہ ہے لا یدفع المسیئة بالسیئة درحقیقت تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بیہ ہے لا یدفع المسیئة بالسیئة خرخواہی سے دور خواہی سے دو۔

## مولانا رفيع الدين صاحب رحمة الله عليه كاواقعه

مولانا رفیع الدین صاحب رحمة الله علیه دارالعلوم دیوبندے مہتم تھ، عجب ولی الله بزرگ تھ، دارالعلوم میں مہتم کے معنی گویا کہ سب سے برا ہے

عبدے برفائز، حفرت نے ایک گائے پال رکھی تھی، ایک مرتبدایا ہوا کہ اس کو لے کرآ رہے تھے کہ راست میں مدرسہ کا کوئی کام آ گیا، ای طرح مدرسہ آئے اور گائے مدرسے کے صحن میں درخت کے ساتھ باندھ کر دفتر میں چلے

وہاں دیو بند کے ایک صاحب آئے اور چیخنا شروع کر دیا کہ یہ گائے س کی بندھی ہے؟ لوگوں نے بتایامہمم صاحب کی ہے، تو کہنے لگے اچھا! مدرسم ہمم کا کمیلا بن گیا ،ان کی گائے کا باڑا بن گیا، اور مہمم صاحب مدرے کو اس طرح کھارہے ہیں کہ مدرسے کے شن کو انہوں نے اپنی گائے کا باڑا بنالیا ہے۔ شور سن کر وہاں ایک مجمع اسمھا ہوگیا، اب سراسر الزام سراسر ناانصافی، حضرت وہاں کام کررہے تھے، اندر آ واز آئی تو باہر نکلے کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیرصاحب نارانس ہورہے ہیں کہ ہتم صاحب نے یہاں گائے باندھ دی، کہنے لگے کہ ہاں واقعی یہ مدرسہ ہے اللہ کا، مجھے گائے یہاں نہیں با ندھنی جا ہے بھی ، یہ گائے میری ذاتی ہے اور پیچن مدرسہ کا ہے، مجھ سے غلطی ہوگئی، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اس شلطی کا کفارہ یہ ہے کہ میہ ا دل جاہ رہا ہے کہ بیرگائے آ ب ہی لے جاؤ۔ وہ بھی اللّٰہ کا بندہ ایبا تھا کہ لے کر جلتا بنا۔

اب آپ دیکھے کہ سراس ناانصافی اورظلم ہے، اتنے بڑے ولی اللہ اور استے بڑے ولی اللہ اور استے بڑے خادم دین کے اور ایک معمولی آ دمی اتنی گرمی دکھا رہا ہے سب لوگوں کے سامنے بجائے اس کے کہ اس کو بدلہ دیا جاتا، گائے بھی اس کو دے

دی- بی ب نی کریم صلی الله علیه وسلم کی سقت اور لاید فع السیسفة بالسینه بالسینه

# آپ کی ساری سنتوں پڑھمل ضروری ہے

در حقیقت سنت صرف بینہیں ہے کہ آسان آسان سنتوں پر عمل کرلیا جائے، بلکہ ہرایک سنت پر عمل کی فکر کرنی چاہئے، اور انسان اس سنت کے جتنا قریب ہوگا، اتنا ہی معاشرے کا فساد ختم ہوگا، غور کرکے دیکھ لو اور تجربہ کرکے دیکھ لو کہ جو بگاڑ پھیلا ہوا ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔

#### ولكن يعفو ويصفح\_

لیکن وہ معاف فرما دیتے ہیں اور درگز رہے کام لیتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہد دے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے۔ اور جواللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعے ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے اس کا کچھ حصتہ ہم کو بھی عطا فرما دے۔

میسب کچھاس کئے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار بیں، معلوم نہیں ہم کہاں چلے گئے ہیں، کس وادی میں بھٹک رہے ہیں، یہاں بیٹھنے کا مقصد میہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کم از کم تھوڑی در دھیان ہوتو شاید دلوں میں کچھ داعیہ بیدا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرادے۔ اس کی عادت ڈالو، اس کے لئے خون کے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، اس کے لئے مثق کرنی پڑتی ہے، دل پر جر کرنا پڑتا ہے، دل پر پھر رکھنے پڑتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی منزل کی طرف جانا ہے تو یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے۔

### الله تعالیٰ کے نز دیک پہندیدہ گھونٹ

حدیث پاک میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھونٹ جو انسان بیتا ہے، الله تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیند نہیں جتنا کہ غضے کا گھونٹ بینا۔
(منداحم، جا، ص ۳۲۷)

یعنی جب خصہ آرہا ہواور غصے میں آدمی آپے سے باہر ہورہا ہواور اسمیں اندیشہ ہو کہ وہ کی کوئی نقصان پہنچا دے گا،اس وقت غصے کے گھونٹ کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پی جانا اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پی جانا اور اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پند ہے۔

# و الكظمين الغيظ و العافين عن الناس (آلعران، آيت ١٣٣٠)

قرآن کریم نے ایسی ہی مدح فرمائی ہے ایسے لوگوں کی کہ جب بھی غصّہ آئے اور انقام کے جذبات پیدا ہوں، تو ٹھیک ہے تہمیں شریعت نے جائز حدود میں بدلہ لینے کاحق دیا ہے، لیکن میدد کیھو کہ بدلہ لینے سے تہمیں کیا فائدہ؟ فرض کرو کہ ایک شخص نے تہمیں تماچہ مار دیا تو اگر تم بدلہ لینے کے لئے ایک تماچہ اس

کے مآر دو تو تہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اگرتم نے اس کومعاف کر دیا اور یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس کومعان کرتا ہؤں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟

## الله تبارک و تعالیٰ کے ہاں صابرین کا اجر

اس كانتيجە بەموگا كە:

إنما يوفي الصّبرون اجرهم بغير حساب ( (مورة الزمر، آيت نبر١٠)

بے شک صبر کرنے والوں کواللہ تعالیٰ بے صاب اجر عطا فر مائیں گے۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو محض اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرنے کا عادی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے میرے بندوں کو معاف کیا تھا، تو میں اس کو معاف کرنے کا زیادہ حق دار ہوں، تو اس کی خطا میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔

### عفووصبر كامثالي واقعه

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو آ دمی آپس میں اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو آ دمی آپس میں اللہ کے دانت توٹ گیا، جس کا دانت تو گر کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ دانت کا بدلہ دانت ہوتا ہے، لہذا قصاص دلوا ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تہ ہیں حق ہے،
لیکن کیا فائدہ، تمہارا دانت تو ٹوئٹ ہی گیا، اس کا بھی تو ڑیں، اس کی بجائے تم
دانت کی دیت لے لو، دیت پرصلح کرلو۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں دانت ہی
تو ڑوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس کو سمجھانے کی کوشش
کی ، لیکن وہ نہ مانا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر چلو، اس کا
بھی دانت تو ڑتے ہیں۔

راستے میں حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے درجے کے مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو! تم قصاص تو لے رہے ہوگر ایک بات تو سنتے جاؤ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کوکوئی شخص کمی دومرے کو تکلیف پہنچائے اور پھر جس کو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کومعاف کر دی تو اللہ تعالی اس کواس وقت معاف فرما کیں گے جبکہ اس کو معافی کی سب سے زیادہ حاجت ہوگی، یعنی آخرت میں۔

تو يد خف يا تو اتن غف مين آيا تها كه پيے يننے پر بھى راضى نہيں تها، جب يه بات من تو كها كه:

أ أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

کیا آپ نے یہ بات رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سی ہے۔ حضرت ابودرداء رضی الله نعالی عند نے فر مایا که ہاں بی نے شخص ہے اور میرے ان کا نول نے سی ہے۔ وہ محض کہنے لگا کہ اگر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے یہ بات فر مائی ہے۔

تو جاؤ اس کو بغیر کسی مینے کے معاف کرتا ہوں، چنانچی معاف کر دیا۔

# ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق

احادیث ہم بھی سنتے ہیں اور وہ حضرات بھی سنتے تھے، کیکن ان کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کان میں پڑا تو بڑے سے بڑا قصد وارادہ اور بڑے سے بڑا منصوبہ اس ارشاد کے آگے ایک بل میں ڈھیر کر دیا۔

ہم صبح سے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں نیکن ان پر عمل کا داعیہ پیدائہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہاس پڑھنے اور سننے کے نتیج ہیں ہماری زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آتا، لیکن صحابہ کرام گو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت دی تھی اور آخرت میں بھی انشاء اللہ ان کاعظیم مقام ہوگا۔

## مذكوره حديث كاآخرى لكرا

اس میں دوسری بات آگے بیے فرمائی کہ اللہ تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کواس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کہ اس ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کرلیں۔ٹیڑھی قوم سے مراد بت پرستوں والی عرب قوم، کہ ان کے اندر شرک تر تھا ہی اور دماغ میں بیہ ختاس بھی تھا کہ ہم ساری مخلوق سے برتر ہیں، اپنے آپ کوخدا جانے کیا کچھ بچھتے تھے، ان کوسیدھا کرنے رکے لئے نبی

كريم صلى الله عليه وسلم كو بهيجا \_

چنانچہ ۲۳ سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پورے جزیرہ عرب پر لا اللہ الا اللہ کی حکومت قائم فرما دی۔ اور آ گے فرمایا کہ:

#### يفتح بها اعيناً عمياً-

اس کلمہ تو حید کے ذریعے ان کی اندھی آئکھوں کو کھولے گا اور ان کے دلوں کے پر دوں کو ہٹائے گا۔ یہ سب الفاظ تو راۃ کے ہیں جو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں آئے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطافر مائے۔آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ





موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مجدبت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۗ

# حضور الله كات خرى وصيتين

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ آعُمَالِنَا \_ مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشُهَدُكُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لِلهُ وَنَشُهَدُانَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيْرًا - أَمَّا بَعُدُ! عن نعيم بن يزيد قال حدثنا على بن ابي طالب رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لماثقل قال: يا على: أتنى بطبق أكتب فيه مالا تضل أمتى، فخشيت أن يسبقنى فقلت: إنى لأحفظ من ذراعى الصحيفة وكان رأسه بين ذراعه وعضدى يوصى الصلاة والزكاة وماملكت أيمانكم، وقال كذالك حتى فاضت نفسه و امره بشهادة ان لا إله إلاالله وأن محمداً عبده ورسوله من شهد بهما حرّم على النار-

## مرض وفات میں لکھنے کے لئے تھال منگوانا

میں وہ آنحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت میں وہ آنحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس روایت میں وہ آنحضرت علی اللہ علیہ وکلم کے مرض وفات کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کی یہ بیاری کئی روز تک جاری رہی اور ان ایام میں آپ علیہ مجد نبوی میں بھی تشریف نہ لا سکے۔ آخری دن جب آپ علیہ کے وصال کا وقت قریب تھا، اس وقت کا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ جب آپ علیہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہوگی تو آپ علیہ ہے جھ سے فرمایا کہ اے علی ایمرے پاس کوئی تھال لے آؤجس میں وہ بات کھدوں کہ فرمایا کہ اے علی ایمرے پاس کوئی تھال لے آؤجس میں وہ بات کھدوں کہ جس کے بعد میری امّت گراہ نہ ہو۔ اس زمانے میں کاغذ کا اتنا زیادہ روائ خبیں تھا، اس کے بعد میری امّت گراہ نہ ہو۔ اس زمانے میں کاغذ کا اتنا زیادہ روائ خبیں تھا، اس کے بھی چڑے پر لکھ لیا بھی درخت کے پیوں پر لکھ لیا بھی

ہڈیوں پرلکھ لیا، بھی مٹی کے برتن پرلکھ لیا، چنانچہ آپ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لکھنے کے لئے تھال منگوایا۔

# حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی آخری وصیتیں

حفرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور اقد س اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں لکھنے کے لئے کوئی چیز تلاش کرنے کے لئے جاؤں گا تو کہیں میرے پیچھے ہی آپ کی روح پرواز نہ کر جائے، اس لئے میں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو پچھ فرما کیں گے، میں اس کو یادر کھوں گا اور بعد میں اس کو لکھ لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے ہیں کہ اس وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا سراقد س میرے بازوؤں کے درمیان تھا، اس وقت آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکل رہے تھے، وہ یہ تھے" نماز کا خیال رکھو، زکو ہ کا خیال مبارک سے جو کلمات نکل رہے تھے، وہ یہ تھے" نماز کا خیال رکھو، ورکہ اور باندیاں ہیں، ان کا خیال رکھواور مشہد ان لا إله الا الله و اشہد ان محمدًا

عبده و رسوله

کی گواہی پر قائم رہو، جو شخص اس گواہی پر قائم رہے گا، اللہ تعالی جہنم کواس شخص پر حرام فرما دیں گے۔ بد تھیجتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ارش وفرما کیں۔

معتصعب بالا واقعه خود حفرت على رضى الله نشالي عنه في بيان فرمايا ـ اس

#### میں کئی باتیں مجھنے کی ہیں۔

## حفرت عمر رفظ سے لکھنے کے لئے کاغذ طلب کرنا

پہلی بات یہ ہے کہ ای طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ جس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیرخاص اس دن کا واقعہ ہے جس دن حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وصال سے تین دن پہلے اليا ہى واقعہ پیش آيا تھا، اس دن بھى آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى طبيعت بوجھل اور ناسازتھی ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه آپ علی کے پاس تھے ، آپ علی کے چیا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بھی قریب تھے، اس وقت بھی آپ علیہ نے ان حضرات رضی الله تعالی عنهم ے فرمایا تھا که کوئی کاغذ وغیرہ لے آؤ تا کہ میں ایس بات کھدوں جس کے بعدتم گمراہ نہ ہو۔حضرت فاروق اعظم رضى الله تغالى عنه بيه ديكه رب يتھے كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اور اس حالت میں اگر آپ عظیمی کھی کھوانے کی مثقت اٹھا ئیں گے تو کہیں آپ علیہ کی طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے ، اس وجہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تغالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیقہ! اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے ماس موجود ہے اور آپ پہلے ہی بہت سے ارشادات بیان فرما کی بین، اس لئے اس وقت بدمشقت اٹھانے کی ضرورت

## شيعوں كا حضرت فاروق اعظم ﷺ پر بہتان

یہ واقعہ جو حضرت فاروق اعظم طنی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا،

اس کوشیعوں نے ایک پہاڑ بنالیا اوراس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم طنی اللہ علیہ تعالیٰ عنہ پر بیالزام عاکد کیا کہ۔ معاذ اللہ۔ انہوں نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت لکھنے سے روکا، اور در حقیقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم بی وصیت لکھنا چا ہے تھے کہ میرے بعد حضرت علی طبی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کمیں، وصیت لکھنا چا ہے تھے کہ میرے بعد حضرت علی شنی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا کمیں، مگر حضرت فاروق اعظم طنی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ کو اس مصیت کے لکھنے سے مشحے، اس لئے انہوں نے نہے میں آکر آپ علیہ کو اس وصیت کے لکھنے سے منع فرما دیا اور رکاوٹ ڈال دی، جس کے نتیج میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کی وصیت نہ لکھوا سکے۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کرشیعوں نے حضرت فاروق فاروق

### به بهتان غلط ہے

عالانکہ بات صرف اتی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ ایسا نہ ہوکہ لکھنے کی مشقت کی وجہ ہے آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر کوئی بہت اہم بات کھنی ہوگی تو صرف میرے کہنے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنے سے نہیں رکیس گے ۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کرنے سے نہیں رکیس گے ۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر

کوئی بات بیان کرنی ہوتی اور اس بات کو آپ ضروری بھی سبجھتے تو کیا صرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منع کرنے کی وجہ سے اس بات کو بیان کرنے سے رک جاتے ؟؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے میں کسی بڑے سے رک جاتے ؟؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق بات پہنچانے میں کسی بڑے سے بڑے انسان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بید حماقت اور گمراہی کی بات ہے جوان شیعوں نے اختیار کی ہے۔

# حضرت علی ﷺ پراعتراض کیوں نہیں کرتے؟

اوردوسری طرف بعینہ یہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تھال لے لاؤ تا کہ میں پچھ کھے دوں، کین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی ناساز تھی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں کھنے کے لئے تھال لینے جاؤں گا تو میر سے پچھے کہیں آپ کی روح پرواز نہ کر جائے ، اس لئے وہ بھی لکھنے کے لئے کوئی چیز نہیں لائے ۔ اب ویکھئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی کام کیا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی وہی اللہ تعالی عنہ پرکوئی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرکوئی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرکوئی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرکوئی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرکوئی اعتراض ہوتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرکوئی اعتراض ہوتا ہے۔

بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، وہ وصال سے تین دن پہلے پیش آیا، اور اس واقعہ کے بعد تین دن تک آپ عظی دنیا میں تشریف فرما رہے، لہٰذا اگر کوئی ضروری بات کھوانی تھی تو آ یہ علیہ بعد میں بھی لکھوا سکتے تھے۔ادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش اً یا، وہ عین وصال کے وقت پیش آیا، اور اس واقعہ کے فوراً بعد آپ علی کے کا وصال ہو گیا۔لہٰذا اگر اُس واقعہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض ہوسکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زیادہ ہوسکتا ہے۔

# دونوں بزرگ صحابہ نے صحیح عمل کیا

بات دراصل میہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے وہی کام کیا جو ایک جانثار صحابی کو کرنا جاہے تھا، دونوں یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے۔ ہم اور آپ اس وقت کی کیفیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے جواس موقع پرسحا به کرام پر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بیار دیکھ کر گزر رہی تھی۔ یہ وہ حضرات صحابہ کرامؓ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کرنے کے لئے تیار تھ، آپ علی کی بیاری اورآب عظیم کی تکلیف ان حفرات کے لئے سوہان روح تھی۔ای لئے ان دونوں حضرات نے وہی کام کیا جوایک جانثار صحالی کو کرنا جائے تھا، وہ ہے کہ ایسے موقع پرسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوحتی الا مکان تکلیف سے بچایا جائے ، اور بید دونوں حضرات جانتے تھے کہ آپ کی ساری زندگی اللہ جل شانہ کے دین کا پیغام پہنچانے میں اور پھیلانے میں صرف ہوئی، اور کوئی ضروری بات الی

نہیں ہے جوآپ علی نے واشگاف الفاظ میں بیان نہ فرما دی ہو، اس لئے کوئی ایس ہے جوآپ علی ہو، اور اگر کوئی بات کوئی ایس بات نہیں ہے جس کو اس وقت کھوانا ضروری ہو، اور اگر کوئی بات ایسی ہوگی بھی تو ہم اس کو زبانی س کریا در کھیں گے۔

### وہ باتیں آپ ﷺ نے ارشاد بھی فرمادیں

پھرساتھ ہی اس حدیث میں یہ بھی آگیا کہ آپ جو باتیں کھوانا چاہے۔
تھے، وہ ای وقت ارشاد بھی فر ما دیں ، جس کی وجہ سے پنہ چل گیا کہ آپ کیا
کھوانا چاہ رہے تھے، اور وہی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت
فرمادیں ، جس کے نتیج میں یہ بات سامنے آگی کہ وہ باتیں جس کی آپ صلی
اللہ علیہ وسلم بار بارتا کیدفر ماچکے تھے، اسی کواور زیادہ تاکید کے ساتھ ہمیشہ کے
لئے محفوظ کرنے کی خاطر کھوانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ نے فرمایا:
الگھانہ کی خاطر کھوانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ نے فرمایا:
الگھانہ کی خاطر کھوانا چاہ رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ نے فرمایا:

اب نماز کی تاکید اور زکوۃ کی تاکید اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کو کئی نئی بات نہیں تھی، لیکن صرف اس لئے یہ باتیں بیان فرمائیں تاکہ اتمت کو پہنچ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہے جاتے جاتے جن باتوں کی تاکید فرمائی، وہ یہ تھیں ۔ لہذا نہ خلافت کا کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی اپنے بعد کسی کو جانشین بنانے کا معاملہ تھا۔ بہر حال! شیعوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اعتراضات کا جوطوفان کھڑا کیا تھا، اس کا اس حدیث اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہی سے بالکل قلع قمع ہو جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہی

معامله پیش آیا جوحضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے ساتھ پیش آیا تھا۔

# حضور ﷺ کے حکم کی تعمیل نہ کرنے کی وجہ

دوسری بات جواس حدیث ہے معلوم ہوئی، وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں کاغذ منگوایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں تھال منگوایا، لیکن یہ دونوں حضرات یہ چیزیں نہیں لائے، اب بظاہر دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تقییل نہ ہونے کی وجہ معاذ اللہ ۔ یہ نہیں محتی کہ میرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کوئی سمیت نہیں سمجی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ یہ حضرات جانے تھے کہ اگر اس وقت کوئی چیز کھنے کے لئے لائیں سے اور کہ یہ حضرات جانے تھے کہ اگر اس وقت کوئی چیز کھنے کے لئے لائیس سے اور آپ وہ بارکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اور زیادہ بار آپ کے کہ کھوائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اور زیادہ بار

## يەبداد بىنبىن

اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنا بڑا کوئی کام کرنے کو کہے اور چھوٹے یہ دیکھیں کہ اس کام سے ان کو تکلیف ہوگی اور اس سے ان کی طبیعت پر بار ہوگا، تو بڑے کو تکلیف سے بچانے کے لئے چھوٹے یہ کہددیں کہ اس کام کو دوسرے وقت کے لئے مؤخر کر دیں تو اس میں نہ تو کوئی نافر مانی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ہے اور نہ ہی اراحت کا کوئی ہے اور نہ ہی راحت کا

اوران کی صحت کا خیال کیا جائے۔

#### بورے دین کا خلاصہ

تیری بات جواس حدیث کو بیان کرنے کا اصل مقصود ہے، وہ تصحیل بیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرما کیں اور جن باتوں کی تاکید فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی دین کے جو احکام آپ بیان فرمائے رہے اور جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پھیا! تے رہے، ان کا خلاصہ وہ باتیں ہیں جو آپ علیمائے نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ارشاد فرما کیں۔ ایک اور حدیث جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری وقت میں جب حضور اقد تر صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز آ ہتہ ہوگئی تو میں نے آپ علیمائے کے منہ پرکان لگا کر نا اللہ علیہ وسلم کی آ واز آ ہت ہوگئی تو میں نے آپ علیمائے کے منہ پرکان لگا کر نا تو آخری وقت تک آپ علیمائے کے منہ پرکان لگا کر نا تو آخری وقت تک آپ علیمائے کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے:

یعنی نماز کا خیال کرو اوراپ ماتحتوں کا خیال کرو۔

## نماز اور ماتحتوں کے حقوق کی اہمیت

اس سے معلوم ہوا کہ ہو ردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوتمام دین کے احکام اور تعلیمات میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ اہتمام تھا، وہ حقوق اللہ میں نماز

اَلصَّلاةً وَمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ

تقی ۔ ایک اور روایت میں اَلصَّلاۃَ وَالزَّ کَاۃَ وَمَا مَلَکُٹُ اَیْمَانُکُمْ کے الفاظ آئے ہیں، جس ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جن حقوق کا سب سے زیادہ اہتمام تھا، وہ دوسم کے حقوق تھے: ایک جانی اور ایک مالی، جانی حقوق میں نماز اور مالی حقوق میں زکاۃ، اور حقوق العباد میں غلاموں اور خادموں اور فرکروں اور ماتحتوں کے حقوق ۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر اور شویش میری امّت میرے بعد دین کے ان احکام میں کوتابی نہ شویش کہ کہیں میری امّت میرے بعد دین کے ان احکام میں کوتابی نہ کرے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان میں کوتابی کا جبہ بناہی ہے، جہم ہو اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس لئے دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ علیہ فی ان کی تاکید فرمادی۔

## أخرت میں نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا

#### اجمالي توبه كاطريقه

اسی دجہ سے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ان کے پاس اصلاحی تعلق قائم کرنے کی غرض ہے آتا ہے یا ان سے بیعت کرتا ہے تو سب سے پہلے ' جمیل تو ہ' کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک ' اہمالی تو ہ' ہوتی ہے اور ایک ' تفصیلی تو ہ' ہوتی ہے۔ ' اہمالی تو ہ' یہ ہے کہ ' صلا قالتو ہ' کی نیت سے دور کعت نقل پڑھے اور پھر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تمام پچھلے گنا ہوں سے تو بہ کرے کہ یا اللہ! مجھ سے سابقہ زندگی میں جتنے گنا ہوئے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ، اور جتنے فرائض و واجبات مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آپ کے حضور ان سب سے معافی مانگنا ہوں، سب سے تو بہ اور بیک استغفار کرتا ہوں، اے اللہ! مجھے معاف فرما دیجئے اور میری تو ہہ کو قبول فرما لیکئے۔ یہ ' ایمالی تو ہہ' ہے۔

#### سابقه نمازون كاحساب

اجمالی توبہ کرنے کے بعد پھرتفصیلی توبہ کرے۔ تفصیلی توبہ کا مطلب میہ ہے کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان میں سے جن کی تلافی ممکن ہے، ان کی تلافی شروع کر دے۔ مثلاً مید دیکھے کہ ماضی میں میری نمازیں چھوٹی ہیں یا نہیں؟ انسان جس دن بالغ ہوجاتا ہے اس دن سے اس پرنماز فرض ہوجاتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہویا لڑکی ہو، لڑکے کا بالغ ہونا میہ ہے کہ اس پرعلامات بلوغ

طاہر ہوجائیں اور لڑکی کا بالغ ہونا ہے ہے کہ اس کے ایام ماہواری شروع ہو جائیں، اور بالغ ہوتے ہی دونوں پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔لہذا تفصیلی توبیہ كرتے وقت سب سے يہلے بيدوكيھے كدجس دن سے بالغ موا مول، اس دن ہے آج تک میری کوئی نماز چھوٹی ہے یانہیں؟ اگرنہیں چھوٹی تو اس پر اللہ تعالی کاشکرادا کرے، ادراگر چھوٹی ہیں تو پھراس کا حباب لگائے کہ میرے ذمے کوٹی نماز کتنی باقی ہیں،اگر پوری طرح ٹھیک ٹھیک حساب لگاناممکن نہیں ہے تو پھرمخاط اندازہ لگائے، اگر بالغ ہونے کی تاریخ یادنہیں ہے تو پھر چودہ سال کی عمر کے بعد سے حساب لگائے، اس لئے کہ ہمارے علاقوں میں چودہ سال پورے ہونے پر بیجے بالغ ہوجاتے ہیں۔ لہذا یہ اندازہ لگائے کہ چودہ سال کی عمرے لے کرآج تک کتی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، اس کا ایک مختاط اندازہ لگالے، اندازہ لگانے کے بعد کی کابی میں نوٹ کرلے۔مثلاً اندازہ لگانے کے بعد پتہ چلا کہ تین سال کی نمازیں باقی ہیں، اب کا بی کے اندر لکھ لے کہ تین سال کی نمازیں میرے ذھے ہیں، اور پھر آج ہی ہے ان کوادا کرنا شروع کردے۔ بیقضاء عمری کہلاتی ہے۔

## قضاء عرى اداكرنے كاطريقه

قضاء عمری کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضاء نماز پڑھنا شروع کردے، مثلاً فجر کے ساتھ فلمر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب اور عشاء کے ساتھ عشاء۔ اور ہر قضاء نماز کی

نیت کا طریقہ یہ ہے کہ مثلاً فجر کی نماز قضا کر رہا ہے تو یہ نیت کرے کہ میرے ذہے جتنی فجر کی نمازیں قضاء ہیں، ان میں سے سب سے پہلی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح ظہر کی نماز قضاء کرتے وقت سے نیت کرے کہ میرے ذہ فظہر کی جتنی نمازیں قضاء ہیں، ان میں سے سب سے پہلی ظہر کی نماز پڑھ رہا موں، مغرب اور عشاء میں نیت کرے، اور اگلے روز پھر یہی نیت کرے۔

## نمازوں کے فدید کی وصیت

اوراپی کابی کے اندر بیتر ریکھدے کہ میں آج کی تاریخ سے قضاء عمری شروع کررہا ہوں اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ رہا ہوں ، اور تین سال کی نمازیں میرے ذیے قضاء ہیں ، اگر قضاء نمازیں پوری ہونے سے پہلے میرا انقال ہوجائے تو بقیہ نمازوں کا فدیہ میرے ترکہ میں سے اداکر دیا جائے۔ اگر آپ نے یہ وصیت نہیں کھی تو پھر وارثوں کے ذیعے یہ واجب نہیں ہوگا کہ وہ آپ نے نمازوں کا فدیہ ضروراداکریں۔ کیونکہ بیتمہارا مال اس وقت تک تمہارا آپ کی نمازوں کا فدیہ خوجاتا ہے تو اب تک تمہارا کی اس کے بعد سے وہ مال تمہارا نہیں رہتا بلکہ تمہارے وارثوں کا ہوجاتا ہے تو اب تمہارے کے اس مال میں صرف ایک تہائی کی حد تک تصرف کرنا جائز اب تہائی کی حد تک تصرف کرنا جائز اب تہائی کی حد تک تصرف کرنا جائز اب تہائی کی حد تک تصرف کرنا جائز اکر نے کی دھیے تہائی سے دیارثوں کو لاکھوں روپے مل گئے ادا کرنے کی دھیے تہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں روپے مل گئے ادا کرنے کی دھیے تہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں روپے مل گئے ادا کرنے کی دھیے تہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں روپے مل گئے ادا کرنے کی دھیے تہیں کی تو اگر چہ تمہارے وارثوں کو لاکھوں روپے مل گئے

ہوں، تب بھی ان پر بیہ واجب نہیں ہے کہ وہ تمہاری نمازوں کا فدیدادا کریں،
ہاں، اگر وہ اپنی خوثی سے تمہاری نمازوں کا فدیدادا کر دیں تو ان کو اختیار ہے۔
اس لئے ہر شخص کو بیہ وصیت کھنی چاہئے کہ اگر میں اپنی زندگی میں اپنی نمازوں کی قضاء نہ کرسکا تو میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے میری نمازوں کا فدیدادا کیا جائے۔ اور ساتھ میں نمازیں پڑھنا شروع کردو، اگر بیہ دو کام کر لئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر بالفرض نمازیں پوری ہونے سے پہلے ہی وفات ہوگئی تو انشاء اللہ معانی ہو جائے گی۔لین اگر بیہ دو کام نہ کے، نہ تو وصیت کی اور نہ ہی نمازوں کو ادا کرنا شروع کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسے عظیم الشان فریضے سے بیٹے میان فل ہے۔

## آج ہی ہے ادائیگی شروع کردو

دنیا کے سارے کام دھندے چلتے رہیں گے، لیکن ہرانسان کے لئے سب سے ضروری کام بیہ ہے کہ وہ بیدہ کیھے کہ میرے ذھے کتنی نمازیں باقی ہیں، اگر باقی ہیں تو آج ہی سے ان کوادا کرنا شروع کر دے، کل پر نہ ٹالے۔ یہ شیطان بڑی عجیب چیز ہے، بیانسان کواس طرح بہکا تا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھے شیطان بہکا رہا ہے، چنانچہ بیشیطان مسلمان کے دل میں بیہ خیال نہیں ڈالے گا کہ نماز کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی ایمیت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے دل میں بیہ خیال ڈالے گا کہ نماز ویسے تو بڑی ضروری چیز نہیں ہے خیال ڈالے گا کہ نماز ویسے تو بڑی ضروری چیز ہے، بلکہ مسلمان کے دل میں بیہ خیال ڈالے گا کہ نماز ویسے تو بڑی ضروری چیز ہے، بلکہ مسلمان کے دل میں بیہ خیال ڈالے گا کہ نماز ویسے تو بڑی

پڑھو، لہذا آج تو ذرا طبیعت مائل نہیں ہے، کل سے نماز شروع کریں گے، یا
پرسوں سے شروع کریں گے، کیونکہ اگرتم نے نماز شروع کر کے کل کو چھوڑ دی تو
الثائم پر وبال ہوگا، لہذا ابھی مت شروع کرو، پہلے فلاں کا منمٹالو، اور ہفتہ دس
دن کے بعد شروع کرو گے تو پھر پابندی ہو جائے گی۔ اس طرح شیطان ٹالٹا
رہتا ہے، چنانچہ جس کام کی وجہ سے نماز کو ٹلایا تھا، جب وہ کام ہوگیا تو اگلے
ہفتہ اور کوئی کام سامنے آجائے گا، اس طرح شیطان آج کوکل پر اور کل کو
پرسوں پرٹلاتا ہی چلا جائے گا اور پھرزندگی بھروہ 'دکل' نہیں آتی۔

## آج کا کام کل پرمت ٹلاؤ

کام کرنے کا راستہ یہی ہے کہ جس کام کو کرنا ہے، اس کوٹلا نانہیں ہے،
اس کام کو آج ہی ہے اور ابھی ہے اور اس وقت ہے شروع کر دیا جائے تب تو
وہ کام ہو جائے گا،لیکن اگرتم نے اس کوٹلا دیا تو اس کا انجام ہیہ ہوگا کہ پھر وہ
کام نہیں ہو پائے گا۔ اس وجہ سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا:

إِذَا أَصُبَحُتَ فَكَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَإِذَا أَصُبَحُتَ فَكَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَعُدَّ أَمُسَيْتَ فَكَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَعُدَّ أَمُسَكً مِنُ أَصُحَابِ الْقُبُورِ

بعنی جب صبح کا وقت ہوتو شام کا انتظار مت کرو، اور جب شام کا وقت ہوتو صبح کا انتظار نہ کرد، اور اپنے آپ کوقبر والوں میں سے مجھو، گویا کہ میں آج قبر میں جانے والا ہوں،لہذائسی کا م کوٹلا و نہیں۔

#### صحت اورفرصت كوغنيمت حانو

"بہرحال! جب گزشته زمانه کی نمازیں ادا کرنی ہی ہیں تو پھر انظار کس بات کا ہے؟ جب بیضروری کام ہے تو اس کوفورا کرو۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، کیا پیتہ کل کو بیاری آ جائے ادر اس کی دجہ سے نماز ادا نہ کرسکو۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے فراغت دے رکھی ہے، کل کو بیفراغت باقی رہے یا نہ رہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے فراغت دے رکھی ہے، کل کو بیفراغت باقی رہے یا نہ رہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی تلافی کا جذبہ دیا ہوا ہے، کل کو بیہ جذبہ باقی رہے یا نہ رہے، لہذا جب نمازوں کی ارائیگی کا خیال آیا ہے تو اس کو ملا وُنہیں، بلکہ ابھی سے اور اسی وقت سے شروع کردو۔

# قضاءنمازوں کی ادائیگی میں سہولت

پھر قضاء نماز کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت رکھی ہے کہ اس کوا ہیے وقت میں بھی پڑھا جاسکتا ہے جس وقت میں دوسری نمازیں نہیں پڑھی جاسکتیں، مثلاً جسج صادق کے بعد سے طلوع آ فتاب تک کوئی نفل یاست پڑھنا جائز نہیں، لیکن قضاء نماز کی اس وقت بھی اجازت ہے، یا مثلاً عصر کی نماز کے بعد سے غروب آ فتاب تک کوئی نفل یاست نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک کہ طواف کی دوگانہ بھی عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد کی دوگانہ بھی عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں، بلکہ اگر کسی نے عصر کی نماز کے بعد کئی طواف کر لئے ہیں تو اس کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد

تمام واجب طواف ایک ساتھ ادا کرے، لیکن قضاء نماز اس وقت بھی جائز ہے۔اللہ تعالیٰ نے بیسہولت اور آسانی اس لئے دی ہے کہ مسلمان کو جب بھی اپنی قضاء نماز وں کو ادا کرنا شروع اپنی قضاء نماز وں کو ادا کرنا شروع کردے، اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

## بیدار ہوئے ہی پہلے نماز فجر ادا کرو

ایک حدیث میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا۔ بیارشاد یاد رکھنے کا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہئے جن کی نمازیں کسی وجہ سے قضاء ہوتی رہتی ہیں۔ فر مایا کہ:

> مَنُ نَامَ مَنُ صَلَاةٍ اَوُنَسِيَهَا فَلَيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ ذُلِكَ وَقُتُهَا۔

(مصنف بن الي هبية ، ج٢، ص١٢)

یعنی اگر کوئی شخص نماز سے سوگیا اور نیند کی حالت میں نماز کا وقت گزرگیا، اور جب بیدار ہوا تو وقت گزر گیا، اور جب بیدار ہوا تو وقت گزر چکا تھا، یا کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا اور اس وقت یا د آیا جب نماز کا وقت گزر چکا تھا، تو ایسے شخص کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ بیدار ہواور جس وقت اس کو یاد آٹے تو فورا نماز پڑھ لیے اس کو یاد آٹے تا نماز کا وقت پڑھ لیے، کیونکہ جس وقت اس کو نماز کا وقت وہی ہے۔

# فجرك لئے بيدار ہونے كا انتظام كرلو

مثلاً كوئى شخص المصنے كے لئے پوراانظام كركے سوئے، يعنى كمی شخص كو جگانے كے لئے كہد دیا، اور گھڑى كا الارم بھى لگا دیا، لیكن اس كے باوجود وقت پر آئكو نہيں كھلى، اور اس وقت آئكو كھلى جب سورج نكل چكا تھا، تو چونكه بيدار ہونے كا انتظام كر كے سویا تھا، اس لئے انشاء اللہ گناہ نہيں ہوگا، بشر طيكہ جيسے ہى آئكو كھلے تو اس وقت پہلا كام بيكرے كہ وضوكر كے نماز اداكرے، اس لئے كہ اس كے لئے بہى نماز كا وقت ہے، اس وقت بيد نہ سوچ كہ نماز قضاء تو ہوئى اس كے لئے بہى نماز كا وقت ہے، اس وقت بھى پڑھوں گا قضاء ہى ہوگى، جلو بعد میں پڑھ لوں گا، اب تو جس وقت بھى پڑھوں گا قضاء ہى ہوگى، بلكہ اسى وقت نماز پڑھ لے، اس كو آگے نہ ٹالے۔ اگر بيكرليا تو انشاء اللہ نماز قضاء كرنے كا گناہ بھى نہيں ہوگا، اور اگر بيدار ہونے كا انتظام نہيں كيا تھا تو پھر گناہ گار ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے قضاء نماز کے لئے اتنی آسانیاں رکھدیں تا کہ بندے کے ذیحے نماز چھوڑنے کا وبال اور قضاء کا بوجھ نہ رہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بڑے مہر بان ہیں، اس لئے ہرمسلمان کواس کی فکر کرنی چاہئے کہ اس کے ذھے نماز کا کوئی حساب باقی نہ رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی توفیق عطا فر مائے۔ آئین۔

### ز کوة کا پورا پورا حساب کرو

دوسری چیز '' زکو ہ'' کا بیان فرمایا، زکو ہ کی اہمیت بھی نماز کے برابر ہے، جہال قرآن کریم میں نماز کا جکم آیا، ای کے ساتھ زکو ہ کا حکم بھی آیا، فرمایا:

#### وَ اَقِيهُمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ ... (سورة القره)

''زکوۃ''کابھی یہی تھم ہے کہ تکمیل توبہ کے لئے بیضروری ہے کہ آدمی ٹھیک ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکوۃ ادا کرے۔ ہمارے معاشرے میں زکوۃ کے بارے میں بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے، جومسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے زکوۃ دینے کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوۃ نکالتے ہیں، وہ بھی زکوۃ کا پورا حساب صحیح کر کے بہت کم نکالتے ہیں، بلکہ ویسے ہی اپنے مال کا اندازہ کرکے زکوۃ کوۃ دیتے ہیں۔ ہماری تاجر برادری ہیں اندازہ کرکے زکوۃ نکالنے کا زیادہ رواج ہے، حالانکہ زکوۃ نکالنے کا پوراضیح طریقہ یہ ہے کہ انہا کہ ایک اوراضیح طریقہ یہ ہے کہ اسے مال کا پوراضیح حریقہ یہ ہے کہ اسے مال کا پوراضیح حساب کرکے پھرزکوۃ نکالنی چاہئے۔

## ز کو ۃ کی اہمیت

ہم نے یہاں''بیت المكرّم مجد'' كے احاطے ميں''مركز الاقتصادى المان'' كے نام سے ایك ادارہ قائم كیا ہوا ہے، اس ادارہ سے ایك فارم

شائع کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوۃ کا حساب کس طرح لگایا جائے، اور زکوۃ کون کونی چیزوں پر واجب ہوتی ہے، اور اس کا ایک کمپیوٹر پروگرام بھی بنایا گیا ہے، ضرورت کے وقت اس سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ بہرحال! تکمیل توبہ کا ایک لازمی حقد یہ ہے کہ مال کا پورا پورا حساب کرکے ذکوۃ نکالی جائے۔ آپ نے دیکھا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے جاتے اس بات کی نفیحت فرما رہے ہیں کہ نماز اور زکوۃ کا اجتمام کرو۔ یہ دو چیزیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ کے بارے میں ذکر فرما کہیں۔

## غلام اور باندیوں کا خیال رکھو

اس کے بعد تیسری چیز''حقوق العباد'' میں سے بیان فرمائی۔ چنانچہ ارشادفر مایا:

#### وَمَا مَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ-

اس کالفظی ترجمہ میہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھو جو تہہارے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہیں۔ عربی زبان ہیں اس لفظ ہے' غلام' اور' باندی' مراد ہوتے ہیں، قرآن کریم میں بھی میہ لفظ ای معنی میں بار بار استعمال ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھیں جو انسان کی ملکیت ہوتی تھیں، لہذا اس لفظ کے ظاہری معنی میہ ہیں کہ غلاموں اور باندیوں کا خیال رکھو،ان کے ساتھ حسن سلوک کرواوران کے حقوق پوری طرح ادا کرو۔

# "مَامَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ" مِن تمام ماتحت واخل بين

ميرے والد ماجد حفرت مولانا مفتی محد شفع صاحب رحمة الله عليه فرمايا كرتے ہے كہ يہاں پر لفظ "مَامَلَكُتْ اَيُمَانُكُمْ" ميں صرف غلام اور بانديوں كى بات نہيں ہے، بلكه اس لفظ سے ہرطرح كے ماتحت مراد ہيں۔ چنا نچه حضرت والد صاحب رحمة الله عليه "مَامَلَكُتُ اَيُمَانُكُمْ" كا ترجمه "ناتحت لوگ" ہے كيا كرتے ہے، لہذا نوكر، ملازم، سب اس ميں واخل ہيں۔ "ماتحت لوگ" ہے كيا كرتے ہے، لہذا نوكر، ملازم، سب اس ميں واخل ہيں۔ اى طرح جو شخص دوسر اوگوں پرامير ہو، اس امير كے ماتحت جتے لوگ ہوں، وہ سب اس ميں واخل ہيں، اور اس ميں "خوا تين" بھی واخل ہيں، يونكه الله تعالى نے گھر انے كا امير مردكو بنايا ہے اور عورت كو اس كا ماتحت بنايا ہے، لہذا اس لفظ ميں عورتيں بھی واخل ہيں۔ بہر حال! حضورا قدس صلی الله عليه وسلم نے اس لفظ ميں عورتيں بھی واخل ہيں۔ بہر حال! حضورا قدس صلی الله عليه وسلم نے اس لفظ ميں عورتيں بھی داخل ہيں۔ بہر حال! حضورا قدس صلی الله عليه وسلم نے كتنا جامع لفظ بيان فرمايا جس ميں تمام ماتحتوں كے حقوق واخل ہو گئے۔

#### ماتحت اپناحق نہیں ما نگ سکتا

اس لفظ کے ذریعہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جولوگ بھی تمہاری ماتحتی میں ہیں اور جن پر اللہ تعالیٰ نے تم کو حاکم بنایا ہے، ان کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھو۔اس کی تاکیداس لئے فرمائی کہ جوآ دمی برابر کا ہوتا ہے، وہ تو کسی بھی وقت اپنے حق کا مطالبہ کر لیتا ہے، لیکن جو پیچارہ ماتحت ہے، اس کے لئے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں تمہارا رشبہ اور درجہ حائل ہے، اس کے لئے اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں تمہارا رشبہ اور درجہ حائل ہے،

بعض اوقات وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے میں بے زبان ہوتا ہے، لہذا جب تک تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا اور جب تک تمہارے دل میں اس بات کا خیال نہیں ہوگا کہ مجھے خود اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس وقت تک اس کے حقوق تی کھیک اوانہیں ہو سکتے۔

#### نوكركو كمترمت تصوّر كرو

ای طرح آج کل جوملاز مین اور نوکر ہوتے ہیں، ان کو اپنے ہے کمتر
اور حقیر سمجھنا بڑی جاہلیت کی بات ہے، اگرتم نے کسی کو اپنا نوکر رکھا ہے، چاہے
وہ گھر کے کام کے لئے ہی کیوں نہ رکھا ہو، صرف آئی بات ہے کہ تم نے اس
کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، وہ نوکر معاہدے کا ایک فریق ہے، تم نے اس کی
خدمات خریدی ہیں اور اس نے اپنی خدمات سمہیں فروخت کی ہیں اور اس کے
بدلے ہیں تم نے اس کو پیسے اور شخواہ دینے کا التزام کیا ہے، لہذا تم بھی
معاہدے کے ایک فریق ہواور وہ بھی معاہدے کا ایک فریق ہے۔
معاہدے کے ایک فریق ہواور وہ بھی معاہدے کا ایک فریق ہے۔
مقراہ، تمہاں افرکی وہ حریاں مرابر ہیں

# تم اورتمهارا نوكر درج مين برابري

فرض کرو کہتم کہیں بازار میں کسی دکان پر جاؤ اور دکا ندار سے کوئی سودا خریدو، تم اس کو پیسے دے رہے ہواور دکا ندار سودا دے رہا ہے، تو کیا اس لین دین کرنے کے نتیجے میں تمہارا درجہ زیادہ ہوگیا اور دکا ندار کا درجہ کم ہوگیا؟ نہیں، بلکہ تم دونوں برابر کے فریق ہو، تم پیسے دے رہے ہواور وہ سودا دے رہا ہے۔ای طرح تمہارا ملازم اور تمہارا نو کر بھی اس معنی میں تمہارے برابر کا فریق ہے کہ تم پینے دے رہا ہے، لہذا درجہ کے اعتبارے اس کو کمتریا حقیر سمجھنا اور اس کو حقارت سے ویکھنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

# تمہارےنوکرتمہارے بھائی ہیں

ا يك حديث بن جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: إخُوانُكُمُ خَولُكُمُ جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ اَيُدِيكُمُ فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ تَحْتَ يَدِم فَلْيُطُعِمُهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلُـيُلُبُسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ.

( بخارى ، كتاب العتق ، باب: العبيد اخوانكم الخ )

یعنی تمہارے خادم، نوکر اور ملازم، سب تمہارے بھائی ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو تمہارا ماتحت بنا دیا ہے، لہذا ان کوای کھانے میں سے کھلا وُ جوتم کھاتے ہوا ورای کپڑے میں سے پہنا وُ جوتم کھاتے ہوا ورای کپڑے میں سے پہنا وُ جوتم پہنتے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتحتوں کے بارے میں یقیم دی، یہیں کہ اگر وہ تمہارا ملازم ہوگیا تو اب وہ جانور ہوگیا، اور پھر اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ جھائیوں جیسا سلوک کرو، اس کے ساتھ جھائیوں جیسا سلوک کرو، ارے وہ ملازم تمہارا بھائی ہے، اس کے ساتھ جھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہئے۔

### الله تعالیٰ کوتم پرزیادہ قدرت حاصل ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ اپ غلام پر غضہ کر رہے تھے اور ڈانٹ رہے تھے اور قریب تھا کہ وہ اس غلام کو ماریں۔ جب سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ:

مناف عَلَیْہُ وَ عَلَیْہُ کَا مِنْكَ عَلَیْہُ ۔

(مسلم، تاب الایمان، باب صحبة الممالک)

یعنی جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ تم پر قدرت حاصل ہے۔ لہندا اگرتم اس کے ساتھ غصہ کا معاملہ کرو گے یا اس کو مارو گے اس کے ساتھ غصہ کا معاملہ کرو گے یا اس کو مارو گے اس کے ساتھ ذیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم سے لیں گے۔ اب الجومسعود انصاری رضی اللہ تفالیٰ عنہ کی شان و یکھئے کہ غصہ آرہا ہے، اشتعال کی حالت میں ہیں اور غلام کو مارنے کے قریب ہیں، اور مارنے کے لئے ہاتھ اٹھالیا ہے، لیکن جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ساکہ اللہ تعالیٰ کو اٹھالیا ہے، لیکن جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ساکہ اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اس وقت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ کہاں تو غصہ آرہا ہے اور اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور کہاں اس کو بالکل آزاد کر دیا۔

#### بیاحقانه خیال ہے

مجھی بھی ہمارے ، ماغوں میں بیاحقانہ خیال آجاتا ہے کہ کاش ہم بھی رسول الشملی الشعلیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ۔ یادر کھئے! بیاحقانہ خیال ہے۔ کونکہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو معلوم نہیں کس اسفل السافلین میں ہوتے ، العیاذ باللہ ۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام دیتے ہیں اس کا ظرف و کمچے کر دیتے ہیں اس کا ظرف و کمچے کر دیتے ہیں، بیصحابہ کرامؓ ہی کا ظرف تھا کہ وہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کاحق اداکر گئے ، صحابہ کرامؓ اپنے ایک ایک عمل سے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی اطاعت اور تھیل کی مثال قائم کرکے چلے گئے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور تھیل کی مثال قائم کرے جلے گئے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ایک جذبات قربان سے۔

# زیاده سزاوینے پر پکڑ ہوگی

بہرحال، بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہے جاتے جاتے یہ ارشاہ فرماگئے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللہ کی تلافی تو بہ استغفار ہے ہو جاتی ہے، لیکن اگرتم نے اپنے ماتحتوں پرظلم اور زیادتی کرلی اور وہ ماتحت بھی بے زبان ہے جو تمہیں کچھ نیس کہہ سکتا تو اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو میں اللہ علیہ وسلم کے دو میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کرے تو میں اللہ علیہ وسلم کے دو میں اللہ علیہ وسلم کرے تو میں

اس کوسزا دے سکتا ہوں یا نہیں؟ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ سرا تو دے سکتے ہو گراس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری سرااس کی غلطی کے برابر ہونی چاہئے، لہذا اگر تمہاری سرااس کی غلطی ہے کم رہی تو اللہ تعالی تمہارا حق اس غلام ہے آخرت میں دلا دیں گے، لیکن اگر تمہاری سرااس کی غلطی سے بروھ گئ تو قیامت کے روز اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور غلطی سے بروھ گئ تو قیامت کے روز اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اور اللہ تعالی اس زیادتی کا بدلہ تم سے دلوا کیں گے۔ بیس کروہ صحابی چیخ پڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے زیادتی ہوگی ہو، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے زیادتی ہوگی ہو، آپ نے فرمایا کہ کیا قرآن کریم میں تم نے بیآ یت تلاوت نہیں گی؟

فَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ ۞ وَمَنُ يَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ ۞

(سورة الزلزال: آيت ۸،۷)

جوش ایک ذرہ کے برابر بھی بھلائی کرے گا، وہ آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھے گا، اور جوشخص ایک ذرہ کے برابر بڑائی کرے گا، آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھے گا، اور جوشخص ایک ذرہ کے برابر بڑائی کرے گا، آخرت میں اپنے سامنے اس کو دیکھے گا۔ اس لئے اپنے ماتحت کو سزا تو دولیکن تول کر دو، جتنا اس کا قصور ہے، کہیں اس سے زیادہ تو سزانہیں دے رہے ہو؟ ان صحابی نے فرمایا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیتو بڑا مشکل کام ہے، میں کہاں سے برابری کا پیانہ لا وُں گا، لہذا آسان راستہ میہ ہے کہ میں اپنے غلام کو آزاد ہی کر دیتا ہوں۔ چنا نچہ اس غلام کو آزاد کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ماتحتوں کے استے حقوق رکھے ہیں۔

#### حضور ﷺ کی تربیت کا انداز

جب حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ہجرت کر کے مدینہ طبیّہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدحضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ حضرت اُمسُلیم رضی الله تعالیٰ عنها ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خادم نہیں ہے ،ہم کیوں نہ ا بنے بیٹے کوآ پ کی خدمت میں پیش کوردیں کہ بیرآ پ کی خدمت کیا کرے گا۔ چنانچه به دونوں میاں بیوی حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه کو لے کر حاضر خدمت ہوئے ، اس وقت یہ بیجے تھے، انہوں نے آ کرعرض کیا کہ یہ ہمارالڑ کا بڑاعقلمنداور ہوشیار ہے، ہمارا دل جا ہتا ہے کہ بیآ ی کی خدمت میں رہے اور آپ کے لئے بطور خادم کے کام کرے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فر مالیا، چنانجیران کے ماں باپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔حضرت انس رضی الله تعالی عنه دس سال تک حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں رہے، اس عرصه میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا روتیہ رکھا؟ اس کے بارے میں وہ خودفر ماتے ہیں

میں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ، کیکن اس عرصہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اُف تک نہیں کہا، اور نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ بھی مجھ سے بیفر مایا کہ بیکام کیوں کیا ؟اور نہ بھی بیفر مایا کہ بیہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ معمولی بات نہیں، کہنے کوتو آسان ہے، لیکن جب کوئی اس سنت پڑل سنت پڑل سنت پڑل کرنے کا ارادہ کرے تو اس وقت اس کو پتہ چلے کہ اس سنت پڑل کرنے کے لئے کتنا ول گردہ چاہئے، ہم آسان آسان سنتوں پڑمل تو کر لیتے ہیں، لیکن ریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

#### ایک مرتبه کا واقعه

خود حضرت انس رضی الله تعالی عنه اپنا واقعه بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لئے بھیجا کہ فلاں کام كرآ ؤ، ميں گھرے نكلا تو باہر كچھ كھيل تماشہ ہور ہا تھا، ميں اس كھيل تماشے ميں لگ گیا اور جس کام کے لئے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا وہ بھول گیا۔ اب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ میں واپس آ كر بناؤل كهاس كام كاكيا موا؟ جب كافي درير كزرگي اور ميس واپس نه پنجا تو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم با ہرتشریف لائے اور جاکر وہ کام خود کرلیا جس کے لئے مجھے بھیجا تھا، آپ وہ کام کر کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، جب میری نظر آپ عظی پر پڑی تو مجھے خیال آیا کہ مجھ سے غلطی ہوگئ،آپ علیہ نے مجھے کام سے بھیجاتھا اور میں کھیل میں لگ گیا، مجھےصدمہ بھی ہوا اور فکر بھی ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر

عرض کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! جب میں گھرے باہر نکلاتو میں وہ کام کرنا بھول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ آپ علی کے خرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں وہ کام خود کر آیا۔ آپ علی کے خوکونہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا اور نہ کوئی اور میزادی۔

#### حسن سلوک کے نتیجے میں بگا رنہیں ہوتا

آج ہم لوگ تاویلیں گھڑ لیتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نوکر اور اپنے خادم کے ساتھ بیطرز عمل اختیار کریں گے تو وہ سرکش ہوجائے گا، وہ ہمارے سرچڑھ جائے گا وغیرہ۔ بیدد کیھئے کہ آخر بید خیال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو آتا ہوگا کہ اگر میں نختی نہیں کروں گا تو بیسرکش ہوجائے گا، لیکن آپ جانے تھے کہ جس حسن سلوک کا معاملہ میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، اس کے اندر تا یہ اور تعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ اس دس سال کے عرصے میں تا دیب اور تعلیم کی صلاحیت موجود ہے۔ چنانچہ اس دس سال کے عرصے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ بہر حال، بیدوہ حسن سلوک ہے جس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور میں سلوک ہے جس کی مثال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی اور سے میں تا کید فرمائی ۔

#### حضرت ابوذ رغفارى ﷺ كوتنبيه

ایک مرتبہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارہے تھے، آپ نے حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، وہ غلام حبثی تھا، اس لئے اس کو یہ کہدرہے تھے کہ اے حبثی! تو یہ کر رہاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیالفاظ سے تو آپ نے فرمایا: یا أباذر: فِینْ كَ امر إِمَّكَ الجاهلية -

اے ابوذر! تمہارے اندر ابھی تک جاہیت کی خوبو باتی ہے، اس کئے تم اپنے غلام کو جبٹی کہد کر خطاب کر رہے ہو۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کررو پڑے، اور پھر بعد میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو یاد کیا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں بیہ جملہ فرمایا تھا۔

# حضرت صديق اكبر فظ كاغلام يرناراض مونا

حفرت صدیق اکبررضی الله تعالی عندایک مرتبه این غلام پرناراض ہو رہے تھاوراس کولعنت کا کلمہ کہدرہے تھے۔حضوراقدس سلی الله علیه وسلم نے جب ریہ جملہ سنا تو فرمایا کہ:

#### لعًانين و صديقين كلا وربّ الكعبة ـ

یعنی صدیق بھی بنتے ہواوہ لعنت بھی کرتے ہو، ربّ کعبہ کی تتم یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہونکتیں۔ اگر صدیق ہوتو لعت نہیں کر سکتے، اگر لعت کر رہے ہوتو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی رہے ہوتو صدیق آکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانپ گئے اور اس غلام کوجس کولعت کررہے تھے، اس کوتو آزاد کیا ہی ہوگا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے غلام اس دن آزاد کردیئے۔

#### مأتحتول سے توہین کا معاملہ نہ کرو

بہرحال! اپنے غلاموں، اپنے ماتحتوں اور اپنے نوکروں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں ہمارے اوپر جو غفلت طاری ہے کہ جب چاہاان کو ہرا بھلا کہہ دیا، جب چاہاان کو گالی دیدی، یا ان کو ایسا کلمہ کہہ دیا جو دل توڑنے والا ہو، یا ان کو تحقیر اور تو بین کے انداز میں ڈانٹ دیا، بیسب منع ہے۔ لہذا اگر تہمارا کوئی نوکر ہے تو اس کو بھائیوں کی طرح رکھو، بھائیوں جیسا سلوک کرو، تہمارا کوئی نوکر ہے تو اس کو بھائیوں کی طرح رکھو، بھائیوں جیسا سلوک کرو، اس کے بارے میں بیسو چو کہ یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، اس کے سینے میں اس کے بارے میں بیسو چو کہ یہ بھی تواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے دل میں بھی دل دھڑ کتا ہے، اس کے دل میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے دل میں بھی خروریات اور حاجتیں ہیں، یہ دل میں بھی جذبات اور خیالات ہیں، اس کی بھی ضروریات اور حاجتیں ہیں، یہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ نوکر کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو۔

# يەمغرىي تهذيب كى لعنت ہے

امیراور مامور کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان، افسر اور ماتحت کے درمیان ، و دیواریں کھڑی کی ہیں، کے درمیان جو دیواریں کھڑی کی ہیں، وہ مغربی تہذیب نے کھڑی کی ہیں، جس کے نتیج میں آج افسر کا معاملہ اپنے ماتحت کے ساتھ جانوروں جیسا ہوکر رہ گیا ہے، آج اس کے اثرات ہمارے معاشرے میں بھی پھیل رہے ہیں،

#### ڈرائیور کے ساتھ سلوک

آج ڈرائیور کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جانوروں جبیہا سلوک

ہوتا ہے۔ البتہ اہل عرب کے اندر اب تک قدیم اسلامی معاشرے کی کچھ جھلکیاں ہاتی ہیں، وہ لوگ اپنے ڈرائیور کو بھائیوں جیسا درجہ دیتے ہیں، چنانچہ گاڑی ہیں سفر کرکے جب کی جگہ پراتریں گے تو اس ڈرائیور ہے کہیں گے "شکواً یا احی" یعنی آپ کاشکر یہ کہ آپ نے بھے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب کہیں کھانا کھا کیں گے آپ کاشکر یہ کہ آپ نے بھے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب کہیں کھانا کھا کیں گے آپ ڈرائیور کوساتھ بٹھا کر کھلا کیں گے، اس کے ساتھ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں گے، یہ سب قدیم اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ بھائیوں جیسا برتاؤ کریں گے، یہ سب قدیم اسلامی معاشرے کی جھلک ہے۔ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ڈرائیور کوساتھ بٹھا کرنہیں کھلاتے، خود گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی گئی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی گئی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی کہ کی بر ماہ نہیں مواقی میں اور وہ باہر گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی کہ کی بر ماہ نہیں مواقی سے انہیں جو انہیں ہوتا ہے، اس کے کھانے کی کہ کی بر ماہ نہیں مواقی سے انہیں جو انہیں ہوتا ہے، اس کے کھانے کی کہ کی بر ماہ نہیں مواقی سے ساتھ سے انہیں جو انہیں کہ گئی مواقی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی کہ کی بر ماہ نہیں مواقی سے انہیں جو انہیں کر گھا گئی مواقی مواقی میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے کھانے کی آگئی مواقی مو

کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بیسب باتیں ہمارے اندر غیراسلامی معاشرے کی آگئ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ہے جو اس حدیث میں بیاں ہوئی اور صحابہ کرام گے ان واقعات سے ظاہر ہوتی ہے جو میں نے بیان کئے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے سجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فر ائے۔ ہم مد

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



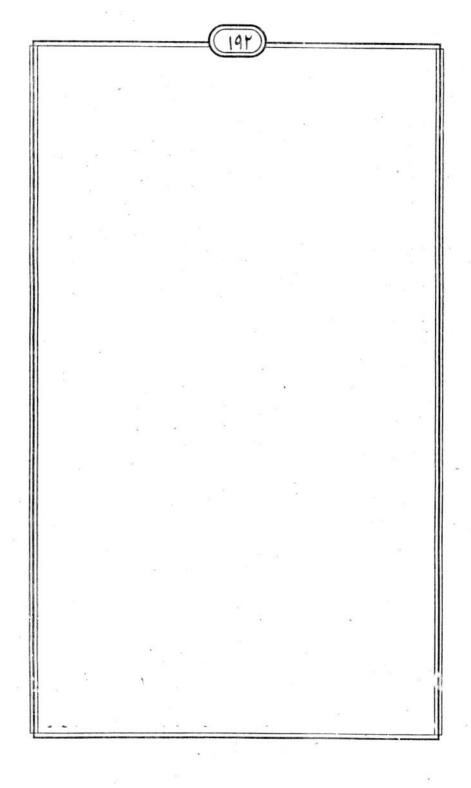



موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت قطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# بيرد نيا ڪھيل تماشه ہے

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّمَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَـهُ وَأَشُهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُوبُكِ لَهُ وَأَشْهَدُانَّ سَيّدَنَا وَنَبيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِم وَاصْحَابِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيْرًا أَمَّا بَعُدُ! فَاعُورُ ذُبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللُّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اِعُلَمُوٓ النَّمَا الُحَيْوةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَّلَهُوْ وَزِيْنَةٌ

وَّتَفَاخُوْ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي الْآمُوَالِ وَالْآ وُلَادِ كَمَثَلِ غَيُثٍ اَعُجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَانُهُ مُصُفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۞

(سورة حديد، آيت ٢٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكويم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين

تمهيد

#### بازیچاطفال ہے بید نیامیرے آگے

چنانچه فرمایا که "به دنیاوی زندگی کھیل کود ہے اور زینت اور سجاوٹ کا سامان ہے، اور آپس میں ایک دوسرے برفخر کرنا اور مال و دولت میں اور اولا د میں ایک دوسرے سے آ کے بردھنے کی کوشش کرنا، ' ساری دنیاوی زندگی کا حاصل بس يمي ہے۔ اس آيت كريمه ميں اس طرف اشاره فرمايا كيا كه اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کا اگرتم جائزہ لے کر دیکھو گے تو یہ نظر آئے گا کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں مختلف زمانوں سے گزرتا ہے، ایک زمانے ہیں کسی ایک چیز سے دل لگاتا ہے، وہی چیز اس کو جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اس پرفریفتہ ہوتا ہے، اس کے ملنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے نکل جانے سے اس کورنج و تکلیف اور صدمہ ہوتا ہے۔لیکن جب وہ اس دور سے گزرکر دوسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اسی چیز پر جس سے پہلے دل لگایا تھا، ہنتا ہے کہ افسوس! میں نے کس چیز پر دل لگایا تھا، اور اس کوحقیر اور ذکیل سمجھنے لگتا ہے، اور اب نئ چیز وں سے دل لگا تا ہے۔ اور پھر جب یہ دوسرا دور گزر جاتا ہے اور وہ انسان تیسرے دور میں داخل ہو جاتا ہے تو جن چیزوں سے پہلے ول لگایا تھا، ان پر سے اب ول ہث گیا اور تیسری چیز کے ساتھ ول لگالیا اوراس برفریفته مونا شروع کر دیا اوراس ونت وه نچچلی باتوں کوسوچ کر اینی بیوقونی پر ہنتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ دل لگایا تھا۔

#### زندگی کے مختلف مراحل

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری انسانی زندگی کے ان مراحل کو بیان فرمایا ہے، اولاً جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو جب تک وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

اور پھر کھیل کودکی بھی دونشمیں ہوتی ہیں، ایک کھیل وہ ہوتا ہے جس میں ہار جیت ہوتی ہے، ایک ہار گیا اور دوسرا جیت گیا، دوسرا کھیل وہ ہوتا ہے جو بالکل بے مقصد ہوتا ہے، اس میں نہ ہار ہوتی ہے اور نہ جیت ہوتی ہے۔

# پہلامرحلہ: بےمقصد کھیل

ابتداء میں جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس وقت اس کے سارے شوق ایسے کھیل ہے وابستہ ہوتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر اس کے ہاتھ میں آپ نے ایک جھنجھنا پکڑا دیا، اب وہ اس سے کھیل رہا ہے، اس میں ہار جیت کے کوئی معنی نہیں، اس کھیل کا کوئی مقصد نہیں، اور وہ بچہ اس جھنجھنے کوا پی ساری کا کنات سمجھتا ہے، اب اگر کوئی شخص اس بچ کے ہاتھ سے وہ جھنجھنا چھین لے تو وہ بچہ رونا شروع کر دے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میری ساری دنیا لٹ گئ، اس لئے کہ اس بچ کے سارے شوق اور سارے ار مان اس جھنجھنے سے وابستہ ہیں۔

#### دوسرا مرحله: بامقصد کھیل

اس کے بعد جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور اس کو تھوڑی سمجھ آئی شروع ہوئی تو اب وہ اسکی نظروں میں بے حقیقت ہوگیا اور اس سے نفرت ہوگئی، اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں چا ہتا، اب اگر کوئی شخص بازار سے اس کے لئے ایک جھنجھنا خرید کر لائے اور اس سے کہ کہ میں تیرے لئے بیچھنے الیا ہوں، تو اب اس بچے کو نہ صرف سے کہ خوشی نہیں ہوگی بلکہ اس لانے والے پر غصہ آئے گا کہ میں کیا دودھ بیتا بچہ ہوں جوتم میرے لئے جھنجھنا لے آئے۔ اور اب وہ بی بچہا پئی پہلی زندگی پر ہنے گا کہ میں میرے لئے جھنجھنا لے آئے۔ اور اب وہ بی بچہا پئی پہلی زندگی پر ہنے گا کہ میں میرے دقیقت چیز سے دل لگائے ہوئے تھا۔

اب اس بچے کی طبیعت ایسے کھیلوں کی طرف راغب ہوگئ جس کے کوئی
معنی ہوتے ہیں اور جس میں ہار جیت ہوتی ہے اور اس میں اس کا دل لگا ہوا
ہے، دن رات کے سارے اوقات اس میں صرف کر رہا ہے، کوئی شخص اس کو
کھیل سے منع کر بے تو اس پر اس کو غضہ آتا ہے کہ یہ کیوں منع کر رہا ہے۔
تیسرا مرحلہ: زیب وزینت کی فکر

اس کے بعد جب وہ بچہ اور بڑا ہوا اور جوانی کا دور آ گیا تو اب وہ کھیل جو بچین میں مرغوب تھے، مثلاً گئی ڈیڈا، آ نکھ مجولی، وغیرہ، وہ سب اب اس کی نظروں میں بے حقیقت ہوگئے، اب اگر کوئی بچہ اس کو آ نکھ مجولی کھیلنے کے لئے

بلائے تو وہ اس کواپنی تو ہیں سمجھے گا اور یہ کہے گا کہ میں کیا تمہاری طرح حجھوٹا بچہ ہوں جوتم مجھے آ نکھ مجولی کھیلنے بلا رہے ہو، گویا کہ اب تک جن کھیلوں کے ساتھ دلچیں تھی، وہ اب ختم ہوگئی، اب جوانی میں کھیل کود کے بجائے زیب و زینت سے دلچیں ہوگئ، مثلاً میہ کہ کیڑے اعلیٰ درجے کے بہنوں، فیشن کے مطابق ہوں،میراجم،میرالباس،میرے سرکے بال،میرے جوتے بیسب زینت دالے ہونے جائیں، تا کہ جب لوگ میری طرف دیکھیں تو دیکھ کرخوش ہوجا کیں۔اب جوانی کے دور میں زینت سے دلچینی ہوگئ،لیکن جوانی سے پہلے اس ہے کوئی دلچین نہیں تھی، بلکہ اس وقت تو یہ حالت تھی کہ اگر کیڑے ملے ہور ہے ہیں تو ہوا کریں، ٹو لی ٹیڑھی ہورہی ہے تو ہوا کرے، بس اس کوتو اینے کھیل سے مطلب ہے، لیکن اب بیرحال ہے کہ اگر کھیل بھی رہا ہے تو اس کا خیال بھی ساتھ لگا ہوا ہے کہ کیڑے خراب نہ ہو جائیں، کہیں ان کی استری خراب نہ ہو جائے ، اور ہر وقت اپنے جسم اور اپنے لباس کو بنانے اور سنوار نے میں لگا ہوا ہے۔ یہ جوانی کا دور تھا۔

# چوتھا مرحلہ: کیرئیر بنانے کی فکر

اس کے بعد جب وہ اور بڑا ہو گیا اور اب جوانی ادھیر پن میں داخل ہونے گلی اور ۳۵ سال یا ۴۶ سال کی عمر ہو گئی تو اب زینت کا دورختم ہو گیا۔اب تک تو میہ خیال ہوتا تھا کہ کپڑوں پرشکن نہ آئے ، اب اس طرف دھیان ہاتی نہیں رہا، کپڑوں پرشکنیں آ جا کیں اور ان کی کریز ٹوٹ جائے تو اس کی پرواہ نہیں، لیکن اس دور میں سر مایے فخر جمع کرنے کی فکر لگ گئی، مثلاً یہ کہ تعلیم حاصل کرے فلاں ڈگری بھی حاصل کرلوں اور فلاں سے آگے نکل جاؤں، فلاں عہدہ اللہ جائے، فلاں منصب حاصل ہو جائے اور لوگوں میں میری شہرت ہو جائے وغیرہ، وران چیزوں کے تصور میں لگ کرزینت کا خیال دل سے نکل گیا۔اس لئے کہ اب اینے بیچ بھی ہو گئے، کوئی بچے سر پر چڑھ رہا ہے، کوئی گود میں بیٹھا ہے، کیڑے دھیان نہیں میں بیٹھا ہے، کیڑے دھیان اس کی طرف کوئی دھیان نہیں میں بیٹھا ہے، کیڑے دھیان نہیں میں بیٹھا ہے، کیڑے دھیان اس کی طرف کوئی دھیان نہیں میں بیٹھا ہے، کیڑے دھیان اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، اب سارا دھیان اس طرف ہے کہ میرا کمیرئیر بن جائے۔

# یا نچوال مرحله: دولت جمع کرنے کی فکر

ادر پھر جب جوانی کا دورگزرنے کے بعد بڑھا۔ پے کا دور آیا تو اب
زیادہ فکراس بات کی ہے کہ مال کی طرح زیادہ جمع ہوجائے ادر میں مال اور
اولاد کی تعداد میں دوسروں ہے آگے نکل جاؤں۔ اس لئے کہ ایک زمانہ وہ تھا
جب لوگ اولاد کی کٹرت پر فخر کیا کرتے تھے اور اس فکر میں رہتے تھے کہ جتنی
اولا دزیادہ ہو، اتنا ہی اچھا ہے، اور اب زمانہ بدل گیا ہے، اب کٹرت اولا د پر
اتنا فخر نہیں کیا جاتا، لیکن اب اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا امریکہ
میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں بیٹا فلاں انگلش میڈ بم اسکول میں تعلیم حاصل
میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، فلاں بیٹا فلاں انگلش میڈ بم اسکول میں تعلیم حاصل
کر رہا ہے، فلاں بیٹا یہ ملازمت کر رہا ہے اور فلان بیٹا اس عہدے پر فائز

#### سابقه مرحله سے بیزاری

آپ نے دیکھا کہ جب انسان ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ میں واغل ہوتا ہے تو وہ بچھلے مرحلہ کو بے حقیقت سمجھتا ہے، وہی زیب و زینت جو جوانی مین بڑی محبوب تھی، لیکن بڑھا ہے میں پہنچنے کے بعد نہ ٹو پی کا خیال ہے، نہ کپڑوں کا خیال ہے، بلکہ جب نو جوانوں کو سنگار پٹار میں وقت ضائع کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہتم اس میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہواور یہ بھول جاتے ہیں کہ جوانی کے دور میں خود بھی ان کاموں میں وقت ضائع کر کے آئے ہیں، کہ جوانی کے دور میں خود بھی ان کاموں میں وقت ضائع کر کے آئے ہیں، لیکن اب اس کو براسمجھر ہے ہیں، اب ان کے دل میں اس کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا ہر نئے مر طلے میں پہنچنے کے بعد انسان پچھلے مر طلے میں پہنچنے کے بعد انسان پچھلے مر طلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اس کو حقیر اور بے حقیقت مر طلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اس کو حقیر اور بے حقیقت مر طلے سے بیزار ہو جاتا ہے اور اس پر ہنستا ہے اور اس کو حقیر اور بے حقیقت ہے۔

# چھٹا مرحلہ: آئکھیں بند ہونے کے بعد

اس آیت کے ذریعہ اللہ تعالی ہے سمجھا رہے ہیں کہتم اس مرحلہ پر آکر رک گئے، حالانکہ آئی میں بند ہونے اور قبر میں پہنچنے کے بعد آخرت کی زندگی کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اس وقت دنیا کی بیساری چیزیں جن پرتم دنیا میں آپس میں لڑتے اور مرتے تھے، جن پر فریفتہ تھے، بیسب چیزیں اسی طرح بے ہمقیقت نظر آئیں گی جس طرح چھوٹا بچہ جس کو ''جھنجھنا'' بڑا عزیز تھا، لیکن بعد میں وہ بے حقیقت ہوگیا۔ ایسے ہی آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا کی یہ چیزیں
بے حقیقت نظر آئیں گی، لیکن چونکہ ابھی آئکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں،
اس لئے جس مرحلہ سے وہ گزررہا ہوتا ہے، اس مرحلہ کی دلچینی کو اپنا سب پچھ
سیجھے ہوئے ہوتا ہے، اور اس مرحلہ سے آگے اس کی نگاہ نہیں ہوتی ، اس لئے وہ
دنیاوی زندگی سے فریب اور دھو کہ کھا جاتا ہے۔

# دنیا کی زندگی کی مثال

اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسانی زندگی کے مراحل بیان فرما کر آ گے اس دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرماتے ہیں:

كَمَثَلِ غَيُثٍ اَعُجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُـهُ ثُمَّ يَهُيِجُ فَتَرْبِهُ مُصُفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔

یعنی اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسان سے بارش برسائی اور اس بارش کے نتیج میں خشک پڑی ہوئی زمین پر سبزہ اُگ آیا اور سبزی اور کاریاں پیدا ہوگئیں اور کھیت ہرے بھرے ہوگئے، وہ ہرے بھرے کھیت کسانوں کو بہت پندآتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد وہی سبز کھیتی زرد پڑ جاتی ہے اور زرد پڑنے کے بعد وہ کھیتی آخر میں بھوسہ بن جاتی ہے اور بے حقیقت ہوجاتی ہے۔

یمی حال اس دنیاوی زندگی کا ہے، یہاں کی ہر چیز ابتداء میں بردی خوبصورت اور بردی خوشما نظر آتی ہے، کھیل بھی اچھا لگ رہا ہے، زینت بھی

ا چھی لگ رہی ہے، فخر بھی اچھا لگ رہا ہے، مال و دولت بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن آخرت میں جبتم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو بیرسب بھوسہ نظر آئے گا۔

### ماں کا پیداس کیلئے کا تنات ہے

مثنوی شریف میں حضرت مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی انہی ہاتوں کو اور تفصیل ہے بیان فرمایا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جو مال کے بیٹ میں ہوتا ہے، اس بچے میں چار ماہ کے بعدروح پڑ جاتی ہے اور وہ ایک زندہ وجود بن جاتا ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ اس کے پاس دل بھی ہے اور اس کے پاس دماغ بھی ہے اور اس کے اندر اپنی بساط کی حد تک سمجھ بوجھ بھی ہے۔ اس وقت اس بچے سے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں کوئی سوال کرے تو وہ بچہ سے کے گا کہ میری ساری کا نئات یہی مال کا بیٹ ہے، اس کی پوری دنیا اس ایک ڈیڑھ فٹ جگہ میں مخصر ہے، جہاں پر اس کی غذا خون کی بودی دنیا اس ایک ڈیڑھ فٹ جگہ میں مخصر ہے، جہاں پر اس کی غذا خون ہے، وہی غذا اس کے لئے لذیذ اور مزیدار بی ہوئی ہے۔

# بچے کوان باتوں پر یقین نہیں آئے گا

اگر کوئی شخص اس بچے ہے کہ جس جگہ کوتم اپنی ساری دنیا اور ساری کا ئنات سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک گندی جگہ ہے اور نجس اور ناپاک جگہ ہے اور بیہ اتنی جھوٹی جگہ ہے کہ قیقی دنیا تمہاری اس دنیا سے لاکھوں اربوں اور گھر بوں گنا زیادہ بڑی ہے، اور کچھ عرصہ کے بعد تم اس حقیق دنیا میں جانے والے ہو۔ یہ باتیں سن کروہ بچہ ہوں ان باتوں پر یقین کرنے پر تیار نہیں ہوگا، اس لئے کہ اس سنے بیدونیا دیکھی نہیں ہے اور نہ اس کے تصور میں بید دنیا آ سکتی ہے، کیونکہ اس نے بیدونیا و سرف ماں کے بید کی دنیا دیکھی ہے اور اس کو وہ اپنا سب پچھ سمجھتا ہے۔

# پیخون میری غذاہے

اسی طرح اگراس بچے کوکوئی شخص ہے کہ یہ خون جوتم پی رہے ہو، یہ
بہت گندی چیز ہے اور ناپاک ہے، اور جبتم مال کے بیٹ سے باہر نکلو گوتو
تم خود بھی اس سے گھن کرو گے اور بیہ خون تمہیں پند نہیں آئے گا۔ تو وہ بچہاس
شخص کی یہ بات بھی مانے کے لئے تیار نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اس خون
سے تو میری زندگی وابستہ ہے، اگر میں یہ نہ بیوں تو میں مرجاؤں، اس کے
اندر مجھے لذت آتی ہے اور مجھے مزہ آتا ہے، یہی میری غذا ہے اور اسی سے
میری زندگی ہے۔

بہرحال! یہ باتیں اس بچے کی سمجھ میں نہیں آئیں گی اور کبھی بھی تمہاری بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔

دنیا میں آنے کے بعد یقین آنا

مير في والد ماجد حضرت مولانا مفتى محد شفيع صاحب رحمة الله عليه فرمايا

کرتے تھے کہ ماں کا بیٹ جوایک گندی جگہ ہے، اس سے یہ جب حضرتِ
انسان باہرتشریف لاتے ہیں تو ترک وطن کے صد سے بیں روتے ہوئے آتے
ہیں، اس لئے کہ اس ماں کے بیٹ سے دل لگایا ہوا تھا اور اس کو اپنا سب کچھ
سمجھا ہوا تھا، اب جب دنیا بیں آگئے تو جیران ہور ہے ہیں کہ معلوم نہیں بیں
کہاں پہنچ گیا، بعد بیں جب آئھیں گھگیں تو پہتہ چلا کہ ماں کے بیٹ کے
بارے میں کہنے والا مجھ سے جو پچھ کہدر ہا تھا، وہ صحیح کہدر ہا تھا اور واقعتہ وہ جگہ
رہنے کے قابل نہیں تھی، اور حقیقت میں تو دنیا یہ ہے جس کے اندر میں اب آیا
ہوں، یہ دنیا تو بڑی شاندار، بڑی مزیدار اور بڑی پر لطف ہے، یہ تو بڑی خوشما
اور بڑی خوبصورت ہے۔

# رفتہ رفتہ ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی

اب بیدا ہونے کے بعد جس کمرے میں وہ مقیم تھا، ای کمرے کوسب کچھ بھے دہا تھا۔ اگر اس بے سے کوئی سے کہ کہ اس کمرے کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کمرے کے باہر بہت بڑا مکان ہے، اور اس مکان کے باہر بہت بڑا شہر ہے، اور اس شہر کے بیچے بہت بڑا ملک ہے، اور ملک کے بیچھے بہت بڑا شہر ہے، اور ملک کے بیچھے بہت بڑا ملک ہے، اور ملک کے بیچھے بہت بڑا کہ موم بع میل میں پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ بڑی دنیا ہے، اور بید دنیا جو بیس ہزار آٹھ سوم بع میل میں پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ اس بیچے نے اب تک دنیا کا صرف ایک کمرہ دیکھا تھا، اس لئے چوہیں ہزار آٹھ سوم بع میل میں پھیلی ہوئی ہے دنیا اس کے تصور میں نہیں آ سے بہر کئی جب آ ٹھ سوم بع میل میں پھیلی ہوئی ہے دنیا اس کے تصور میں نہیں آ سے بہر کی جب وہ اس کرے جیسے وہ اس کمرے سے باہر نکلے گا تو اس وقت اس کونظر آ سے گا کہ اس کمرے جیسے وہ اس کمرے سے باہر نکلے گا تو اس وقت اس کونظر آ سے گا کہ اس کمرے جیسے

بہت سے کمرے اور بھی ہیں، اور جب وہ اس گھرے نکے گا تو اس کوشہر نظر آئے گا، اور جبشہرے نکلے گا تو اس کو ملک نظر آئے گا اور ملک سے نکلے گا تو اس کو دنیا نظر آئے گی۔

یا در کھئے! انسان کی عقل اپنے مشاہدے کی حدود کے اندر محدود ہوکر سوچتی ہے، اور صرف مشاہدہ کے اندر آنے والی چیزوں کو ہی اپنا سب پچھ سمجھ رکھا ہے ، مشاہدے سے باہر کی چیزیں اس عقل کے اندر نہیں آئیں۔

#### ایک بڑھیا کا واقعہ

میں ایک مرتبہ ہندوستان گیا، وہاں پراپ ایک عزیز سے ملنے کے لئے
ایک دور دراز علاقے کے ایک گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، وہ گاؤں بہت
چھوٹا تھا اور شہر سے بہت دور واقع تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی خاتون تھیں،
ان خاتون کو جب پت چلا کہ کراچی سے کوئی آ دمی آیا ہے تو وہ خاتون مجھ سے
ملنے کے لئے آگئیں اور جھ سے پوچھا کہ تم کراچی سے آئے ہو؟ میں نے کہا:
جی ہاں کراچی سے آیا ہوں، اس نے کہا کہ تم میر سے جیٹے سن کو جانتے ہو؟
میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، وہ کہنے لگیں کہتم کراچی میں رہتے ہواور سن
کونہیں جانتے؟ وہ بڑھیا ہے چاری یہ بچھر، ی تھی کہ جس طرح اس گاؤں میں
ہرآ دمی دوسرے آ دمی کو جانتا ہوگا۔ میں نے اس بڑھیا کہ تایا کہ کراچی بہت برا
آ دمی دوسرے آ دمی کو جانتا ہوگا۔ میں نے اس بڑھیا کہ تایا کہ کراچی بہت برا

آ دمی کونیں جانتا۔ لیکن آخر وقت تک بڑھیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک شہر میں رہتے ہوئے دوآ دمی ایک دوہر نے کو کیوں نہیں جانے ؟ میں نے سمجھایا کہ آپ کے اس گاؤں سے میر ٹھ تک جتنا فاصلہ ہے، کراچی اتنا بڑا ایک شہر ہے، اور اس میں تمیں بینتیں لاکھ آ دمی رہتے ہیں (اس وقت اتنی ہی آبادی تھی) لیکن یہ بات اس بڑھیا کی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اٹھی نے ساری عمر اس چھوٹے سے گاؤں میں گزاری تھی، اس گاؤں سے باہر کی کسی چیز کو قبول کرنے اور سمجھنے کو وہ تیار نہیں تھی۔

#### اس بره هيا كاقصور تهيس

جُصے خیال آیا کہ اس بے چاری کا کوئی قصور نہیں، یہی کام ہم بھی کرتے ہیں، ہم نے ذراسا ملک دیکھ لیا، ذراسی دنیا دیکھ لی، اور اب اسی دنیا کوہم سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، جب کہ اللہ تعالیٰ کے پیغیر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تم نے اس دنیا ہیں جو دل لگار کھا ہے، اور اسی دنیا کی صدود میں جو چکر لگار ہے ہو، اس کے آگے بھی اور کا مُنات ہے، جس کے بار سے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُواْتُ وَ الْاَرُضُ ۔

وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّمُواْتُ وَ الْاَرُضُ ۔

(مورة ال عران، آیت ۱۳۳)

یعنی ایسی جنّت ملنے والی ہے جس کی چوڑائی تمام زمین وآسان کے برابر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص سب سے آخر میں جنّت میں واخل ہوگا، اس سے اللّٰہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤمیں نے تمہیں پوری کرہ فرمین سے وس مگٹا زیادہ جنت دیری۔وہ محف کہ گا کہ اے پروردگار! آپ ربّ العالمین ہیں اور مجھ سے مذاق فرمارہ ہیں؟ چونکہ وہ بے چارہ ابھی دنیا ہی کی حدود کے اندر محدود تھا، اس کے نصور میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ایک ادنیٰ جنتی کو اس دنیا سے دس گنا زیادہ جنت مل سکتی ہے۔ بہر حال! اللہ تعالیٰ فرما کیں گے میں نداق نہیں کررہا ہوں، واقعتہ تمہیں دس گنا زیادہ جنت دیدی ہے اور تمام اہل جنت کے مقابلے میں سب سے کم جگہ تہیں دی جارہی ہے۔

آج کی موڈرن تعلیم نے ہمارے د ماغ استے محدود کر دئے ہیں کہ جب
یہ با تیں ہمارے سامنے کہی جاتی ہیں تو ہم جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بچھ میں
آنے والی بات نہیں۔ ارے یہ با تیں ای طرح سمجھ میں نہیں آرہی ہیں جس طرح اگر ماں کے بیٹ میں بیچے سے یہ کہا جاتا کہ نو ماہ بعد جس کمرے میں تم جانے والے ہو، وہ تمہاری اس دنیا سے سر گنا زیادہ بڑا ہوگا، جس طرح وہ بات جانے والے ہو، وہ تمہاری اس دنیا سے سر گنا زیادہ بڑا ہوگا، جس طرح وہ بات آج ہماری عقل میں نہیں اس بچے کی عقل میں نہیں آگئی ، اس طرح یہ بات آج ہماری عقل میں نہیں آرہی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے اور دیکھنے والوں نے دیکھی ہے ، دیکھنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم ہیں ، جنہوں نے اپنی آئھوں سے دیکھ کر اس کی اطلاع ہمیں دی ہے۔

د نیاوی زندگی دھوکہ ہے

برحال! قرآن كريم اس طرف توجه دلارما ہے كه جن چيزوں عم

دل لگائے بیٹھے ہو، ان کوتم خودا پنی آنکھوں سے دیکھر ہے ہو کہ جو چیزیں ایک مرحلہ میں محبوب تھیں ، وہی چیزیں اگلے مرحلہ میں تمہیں قابل نفرت معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچیقر آن کریم نے فرمایا:

وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ -

یعنی دنیا کی زندگی دھوکہ کا سامان ہے، ہر وقت دھوکہ کھا رہے ہو، بجین میں دھوکہ کھایا، اوراب بھی پیغمبروں دھوکہ کھایا، جوانی میں دھوکہ کھایا، اوراب بھی پیغمبروں کی بات نہیں مانو گے تو دھوکہ کھاؤ گے، اس لئے اس دنیا میں دل نہ لگانا۔

#### حضرت مفتی صاحبؓ کے بچپین کا واقعہ

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه اپنی کا ایک قصه سنایا کرتے تھے کہ جب میں مجھوٹا تھا تو اپنے جچازاد بھائی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ایسے کھیل ہوتے تھے جس میں خرج کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن ورزش پوری ہوتی تھی۔ چنانچہ درختوں سے ''سرکنڈ ہے' تو ڑ لیتے اور پھران کو کی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف لڑھکاتے ، بچوں میں اس بات میں مقابلہ ہوتا کہ کس کا سرکنڈ اسب سے آگے نکلتا ہے، جس کا سرکنڈ ا آگے نکل جاتا وہ جیت جاتا اور وہ بچہ دوسرے بچوں کے سرکنڈوں پر قبضہ کرلیتا۔ اور جاتا وہ جیت جاتا اور وہ بچہ دوسرے بچوں کے سرکنڈوں پر قبضہ کرلیتا۔ اور جاتا تو وہ سرکنڈ اسب سے آگے نکل جاتا تھا۔ میرا چچازاد بھائی بڑا ہوشیار تھا، اگر اس طریقے سے بچینکا جاتا تھا۔ میرا چچازاد بھائی بڑا ہوشیار تھا،

وہ جانتا تھا کہ کس طرح سے سرکنڈ اپھینکا جائے تو وہ آگے نکل جائے گا، چنانچہ وہ بھی اوپر سے اپنا سرکنڈ اپھینکا اور میں بھی پھینکا، لیکن ہر مرتبہ اس کا سرکنڈ اسکے تکل جاتا اور پھر وہ میرے سرکنڈ سے پر قبضہ کرلیتا، یہاں تک میں نے جتنے سرکنڈ سے جمعے کئے تھے، وہ سب اس نے جیت لئے۔ آج بھی مجھے اس روز کی دل کی کیفیت یاد ہے کہ مجھے ایسامحسوس ہوا کہ وہ سرکنڈ سے کیا گئے کہ میری کا نئات ویران ہوگئ، میری دنیا اندھیری ہوگئ، میرا سب پچھ لٹ گیا، اس دن کے صدمہ کی کیفیت آج بھی مجھے یاد ہے۔

#### وہاں پیۃ چل جائے گا

لیکن آج جب اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ کس ہیوتو فی اور حماقت میں مبتلا تھا، کس چیز کو کا کتات سمجھا ہوا تھا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد فرماتے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری ہوگ اور جنت اور جہنم کے مناظر سامنے آئیں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ بیز مین، یہ جائیدادیں، یہ ملیں، یہ کارخانے، یہ کاریں، یہ بنگلے وغیرہ جس پرلڑائیاں ہورہی تھیں، یہ ہورہی تھیں، جس پر جھڑ سے ہورہی تھیں، یہ سب ان سرکنڈوں سے زیادہ ہے حقیقت ہیں۔

# دنیا کی حقیقت پیش نظر رکھو

اس وقت آنکھوں پر ان دنیاوی لذتوں کا اور خوشنمائیوں کا اور

خوبصورتیوں کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے نتیج میں انہی چیز وں کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم ہم سے بیہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس دنیا میں رہواور اس دنیا کو برتو، لیکن اس دنیا کی حقیقت کو نہ بھولو، بید دنیا بہت بے حقیقت چیز ہے۔ البتہ بید دنیا ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے وقت اس کو ضرور استعال کرو، لیکن اس کو دل میں جگہ مت دو، اس کے ساتھ دل نہ لگاؤ، اس کو اپنے دل ود ماغ پرسوار مت کرو، اس کو اپنے اوپر حاوی اور غالب نہ ہونے دو، جس دن بید دنیا تمہیں ہلاک اور تباہ کر دے گئے۔

یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لئے بار بار انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، اور انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وار ثان نبی اس کام کے لئے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ آ کرلوگوں کو یہ بتا کیں کہ جس چیز پرتم مررہے ہو، وہ بہت بے حقیقت چیز ہے، اس کو ضرورت کے تحت ضرورا ختیار کرو، لیکن دن رات اس کے اندرانہا کے پیدا نہ کرو۔

# ىيەدنيا قىدخانە ب

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ

یغنی میددنیا مؤمن کا قید خانہ ہے اور کا فرکی جنت ہے۔ جنت ہونے کا مطلب میہ

ہے کہ اس کی منزل مقصود ہی ہد دنیا ہے، اس دنیا ہے آ گے زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور قید خانے کا مطلب پہنیں ہے کہ مؤمن کو اس دنیا میں تکلیف ضرور ہوگی، بلکہ قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ بید دنیا مؤمن کے لئے ایک عارضی رہائش گاہ ہے، جیسے قیدخانہ عارضی ہوتا ہے، اس لئے مؤمن اس دنیاہے دل نہیں لگاتا، اور صبح ہے لے کر شام تک کی ساری محنت ای پرخرچ نہیں کرتا۔مؤمن کے لئے بید دنیا قیدخانہ تو ہے،لیکن قیدخانے میں تکلیف ہونا تو کوئی ضروری نہیں، ایسے بھی قید خانے ہوتے ہیں جس میں آ دمی آ رام سے کھانی رہا ہے اور مزے اڑا رہا ہے، جیسے آج کل جیل کے اندر A کلاس ہوتی ہے، جس میں وی آئی بی لوگ رکھے جاتے ہیں، اور ان کو وہاں وی آئی بی سہولتیں دی جاتی ہیں۔مثلاً اعلیٰ درجے کے بستر ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے کھانے مہیا ہوتے ہیں، باور چی موجود ہیں، جبیبا کھانا چاہیں، ان سے پکوالیں۔ کمرہ میں ائیرکنڈیشنڈ لگا ہوا ہے، اخبار اور رسالے وقت پر پہنچائے جاتے ہیں، تمام سہولتیں موجود ہیں، ہرفتم کی راحت اور آ رام کا سامان موجود ہے، کین اس کے باوجود وہ'' قید خانہ'' ہے۔ کوئی اگر اس آ رام دہ قیدخانے میں رہے والے سے کے کہ"آپ کوتو یہاں بڑا آ رام مل رہا ہے، براہ کرم آپ ساری عمریہاں تشریف فرمار ہیں'' تو وہ شخص بھی بھی وہاں رہنے کے لئے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ آ رام و راحت سب کچھنچے ،لیکن یہ قید خانہ ہی ہے، اور بیہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پر رہنے کی جگہ ہے، چنانجہ وہ وہاں ہے نکلنے کی فکر کرے گا۔

# مؤمن کی خواہش جنّت میں پہنچنا ہے

بہرحال! حضور اقد س کے پاس دنیا میں مال و دولت ہو، نوکر چاکر کئے قید خانہ ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس دنیا میں مال و دولت ہو، نوکر چاکر ہوں، کوٹھی بنگلے ہوں، کاریں ہوں، دکان اور کارخانے سبھی کچھ ہو،لیکن مؤمن کو یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں ہوتی کہ اس کو یہ چیز چھوڑ کر جانا ہے اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ دنیا قیدخانہ ہے، اس لئے ایک مؤمن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اپنے وطن اصلی یعنی جنت میں پہنچ جاؤں جوائٹ جوائٹ نے میرے لئے تیار کررکھی ہے۔

#### الله تعالیٰ سے ملا قات کا شوق

اس کئے ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### مَنُ اَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ اَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَـهُ

یعنی جو خص اللہ تعالی سے ملاقات کو پیند کرتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جلد اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پیند قرماتے ہیں۔ جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بید حدیث سائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ علیہ سے بیا چھا کہ یا رسول اللہ علیہ ! آپ علیہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پیند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پیند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ما علیہ علیہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پیند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ما علیہ علیہ اللہ تعالیٰ تع

اس سے ملنے کو پیند فرماتے ہیں۔لیکن اللہ تعالیٰ سے ملنا مرے بغیر ممکن نہیں،
اور موت الی چیز ہے کہ کون آ دمی ہے جواس کو پیند کرتا ہو، بلکہ ہم میں سے ہر
شخص موت کو ناپند کرتا ہے، لہذا اس کا مطلب تو بیہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اس
معیار پر پورانہیں اتر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پیند کرے۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا: اے عائشہ! (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اس کا یہ مطلب نہیں ہے جوتم سمجھر ہی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مؤمن اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنو دی کا اور جست کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مؤمن اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنو دی کا اور جست کا تصور کرتا ہے تو اس کے دل میں بیخواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں جلدی سے اس مقام تک پہنچ جاؤں، ملا قات کو پند کرنے کا یہ مطلب ہے، جبکہ کافر کے دل میں بیخواہش نہیں ہوتی، یا تو کا فرکواس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی آنے والی ہے، اور اگر اس کو آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ کہیں مجھے وہاں پر جہنم میں نے ڈالا جائے، اسی وجہ سے کافر کی بیخواہش ہوتی ہے کہ جومزے اڑانے ہیں، نہ ڈالا جائے، اسی وجہ سے کافر کی بیخواہش ہوتی ہے کہ جومزے اڑانے ہیں، نہ ڈالا جائے، اسی وجہ سے کافر کی بیخواہش ہوتی ہے کہ جومزے اڑانے ہیں، کہیں پراڑالو، بقول کسی کے:

بابر بعیش کوش که عالم دوباره نیست

لیکن جواللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، جن کو دنیا اور آخرت کی حقیقت حال معلوم ہوتی ہے، ان کا ذہن وطن اصلی میں جانے کا شوق ان کے دل میں رہتا ہے۔ جانے کا شوق ان کے دل میں رہتا ہے۔

# الحمدللدوقت قريب آرباب

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی رحمة الله علیه، جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اوران کے حالات اورواقعات بڑے عجیب وغریب ہیں، کسی شخص نے ان کی داڑھی کے سفید بال دیکھ کر ان سے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہوگئے ہیں۔انہوں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں! بال سفید ہوگئے ہیں، الحمد لله وقت قریب آرہا ہے، منزل قریب آرہی ہے۔ بال سعلوم ہوتا تھا کہ وطن اصلی کی طرف جانے کے اشتیاق اورا نظار میں ہیں، اس لئے کہ مؤمن سے چا ہتا ہے کہ میں الله تعالی کے حضور پہنچ جاؤں اور وہاں پر اس کے کہ مؤمن سے چا ہتا ہے کہ میں الله تعالی کے حضور پہنچ جاؤں اور وہاں پر میری حاضری ہو جائے۔ بہر حال! اس دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کے حقوق ادا کرو،لیکن اس دنیا کوانے اوپر طاری نہ ہونے دو۔

## ترك ونيامقصودنهيس

لیکن اس کا بیہ مقصد نہیں ہے کہ آ دمی دنیا چھوڑ کر جنگل میں جابیٹے، یا دنیا میں کمانے کا دھندا چھوڑ بیٹے، یا بیوی بچول کوچھوڑ بیٹے، یا دنیا کے تعلقات کو خیر آ باد کہد ہے۔ یا در کھئے!ان میں سے کوئی چیز مطلوب نہیں، اگر یہ چیزی مطلوب اور مقصود ہو تیں تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی نہ گزارتے، آپ علیہ نے دنیا میں رہتے ہوئے سجی کچھ کیا، آپ علیہ نے حیات کے بیوی بچ بھی تجارت بھی کی، زراعت بھی کی، مزدوری بھی کی، آپ علیہ کے بیوی بچ بھی

سے، آپ کے تعلقات بھی سے، آپ کے دوست احباب بھی سے، للذا یہ چزیں مطلوب نہیں۔

#### دنیا دل و د ماغ پرسوار نه ہو

بلکہ مطلوب پیے ہے کہ دنیا کے اندرانہاک نہ ہو، انہاک کا مطلب پیے ہے کہ صبح سے لے کرشام تک ایک ہی فکر، ایک ہی سوچ ول پرمسلط ہے کہ بیہ ونیا کس طرح سے زیادہ سے زیادہ حاصل کروں؟ آخرت کا کوئی خیال ہی نہیں آتا، يه بات نهيں مونى حاج لهذا مر مخص اين دل كوشول كر ديكھے كه كيا چوبیں گھنٹے کی سوچ بچار میں بھی یہ خیال بھی آتا ہے کہ جب ہم وہاں آخرت میں پینچیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ جنّت ہوگی، جہنّم ہوگی، الله تعالیٰ کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ کیا ان باتوں کا خیال آتا ہے یا نہیں؟ اگر خیال آتا ہے تو یہ دیکھوکہ دوسرے خیالات کے مقابلے میں ان خیالات کا کیا تناسب ہے؟ مثلًا چوہیں گھنٹوں میں سے جھے گھنٹے تو سونے کے نکال دو، باقی اٹھارہ گھنٹوں میں ہے کتنا وقت ایسا گزرتا ہے جس میں آخرت کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا تصور آتا ہے۔ اگر آخرت کا خیال اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خیال نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہاک ہے، یہ اعظماک درست نہیں ،اس انہاک سے بچو۔

ونیا ضروری ہے، کیکن بیت الخلاء کی طرح

یاد رکھے! یہ دنیا ضروری تو ہے، اس دنیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے،

اس لئے کہ اگر بیسہ پاس نہ ہوتو کیے زندگی گزارے گا، کھانا نہ ہوتو کیے زندہ رہے گا، اگر کمانے کے اسباب اختیار نہیں کرے گا تو کیے زندہ رہے گا، الہذا و نیا کی ضرورت تو ہے، لیکن دنیا کی ضرورت الی ہے جیے مکان کے اندر بیت الخلاء کی ضرورت ہوتی ہے، اگر کی مکان میں بیت الخلاء نہ ہوتو وہ مکان ناقص ہے، لیکن آ دمی مکان میں بیت الخلاء اس لئے بناتا ہے تا کہ اس سے ضرورت پوری کرے، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیت الخلاء بنانے کے بعد ضبح سے شام تک ہروقت اس بیت الخلاء کے بارے میں سوچنا رہے کہ اس کے اندر کیا کیا آ رام کی چزیں لگاؤں، کس طرح اس کو آ راستہ کروں ۔ لہذا بیت الخلاء اتنا ضروری نہیں ہے کہ آ دمی اس کی سوچ میں جنہمک ہوجائے۔ اس طرح الخلاء اتنا ضروری نہیں ہے کہ آ دمی اس کی سوچ میں جنہمک ہوجائے۔ اس طرح یہ دنیا بھی ضروری ہے، لیکن یہ انہاک کہ ضبح سے لے کرشام تک اس دنیا کی فکر، اس کی سوچ ، اس کا خیال دل پرسوار رہے، یہ بات غلط ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی دنیا کو دین بنانے کے نئے بتا دئے، تا کہ اسی دنیا کو ہم آ خرت کے لئے رئید بنالیس، اور اسی دنیا کو جنّت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لئے سیڑھی بنالیس۔

#### حضرت فاروق اعظم ﷺ کی دعا

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورحکومت میں قیصر و کسریٰ کےممالک فتح کئے جو اس زمانے کےسپر یاورتصور کئے جاتے تھے۔

آ یا نے بیک وقت دونوں سے لڑائی کی اور دونوں کو فتح کیا، اور دونوں کے خزانے لا کرمسجد نبوی صلی الله علیه وسلم میں لا کر ڈھیر کئے گئے، ایک مرتبه جوسونا جاندی آیا اور اس کو جب مجد نبوی علیقی میں رکھا گیا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ حضرت فارون اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنداس کے ڈھیر کے پیچھے حبیب گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سونا جا ندی کود کھ کرآ یے نے اللہ تعالی سے دعا کی کہاے اللہ! اس دنیا کی کچھ نہ کچھ محبت تو آپ نے ہماری سرشت میں داخل فرمائی ہے، وہ محبت تو باقی رہے گی، اس محبت کے زائل ،ونے کی ہم آپ سے دعانہیں کرتے لیکن ہم آپ سے بیدعا کرتے ہیں کہا اللہ! بیدونیا جوآپ ہمیں عطا فرمارہے ہیں، اس کو ہماری آخرت درست کرنے کا ذریعہ بنا ویجیے، ہم پینہیں کہتے کہاس کی محبّت بالکل ختم کر دیجئے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کی ضرورت نہیں ہے،لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو آخرت کا زینہ

#### اس دنیا کوآخرت کا زینه بناؤ

اس دعا کے اندر آپ نے دنیا کی ساری حقیقت کھول دی، وہ یہ کہ اگر یہ دنیا بند تارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی نوازش اور اس کا کرم ہے، لیکن اس دنیا کواس طرح استعال کرو کہ وہ دنیا تمہاری آخرت بنانے کا ذریعہ بن جائے، یہ نہ ہو کہ اس دنیا کے حاصل کرنے کی خاطر اللہ کے محکم کوبھی چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کوبھی چھوڑ دیا۔

## حرام طریقے سے دنیا حاصل نہیں کرونگا

اب دیکھنا ہے ہے کہ یہ دنیا کس طرح دین بن سکتی ہے اور کس طرح آ خرت مانے کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ اس مقصد کے لئے ان دو ہاتوں کو پلے ہاندھ لیس، ایک یہ کہ اس بات کا عہد کرلیس کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ رو پیے ہو یا پیسہ ہو، اسباب ہویا سامان ہو، وہ نا جائز طریقے سے حاصل نہیں کرنی ہے، خرام طریقے سے حاصل نہیں کرنی ہے، نہ سود کے ذریعہ، نہ رشوت کے ذریعہ، نہ رشوت کے ذریعہ، نہ جوے کے ذریعہ، نہ جھوٹ بول کر، نہ فریب دے کر، نہ دھوکہ دے کر، نہ ہی کی دل آ زاری کرکے، نہ کسی کا دل دکھا کر، اس بات کا عہد کرلیں کہ زندگی بھر ایک پیسہ بھی اس طریقے سے حاصل نہیں کروں گا، بلکہ جو کہ کہ کا دُل کہ کا دُل کہ خاوں گا، طلال طریقے سے کا ماؤں گا، طلال طریقے سے کماؤں گا۔

# حرام کاموں میں استعال نہیں کرونگا

و دوسرے اس بات کا عہد کرلیں کہ جو چیز حلال طریقے ہے آئے گی،
اس کو حلال طریقے ہے استعال کروں گا، حرام طریقے ہے استعال نہیں کروں
گا، ناجائز طریقے ہے استعال نہیں کروں گا، اور اس چیز پراللہ جل شانے کا شکر
ادا کروں گا، جو نعمت ملے گی اس پر سے کہوں گا کہ یا اللہ! میں اس قابل نہیں تھا
کہ مجھے سے چیز دی جائے، سے آپ کی عطا ہے، آپ کا کرم ہے، اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔

## اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكُرُ

بہرحال! دنیا کی محبّت کودل سے نکالنے اور دنیا کی محبّت کے مذموم نتائج سے بیچنے کا طریقتہ میہ ہے کہ اس دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرو اور حلال طریقے سے خرچ کرو، اور جوحلال طریقے سے حاصل ہو، اس پراللہ تعالیٰ کاشکر اداکرو۔

#### قارون كاكيا حال موا؟

قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت موی علیہ السلام کے زمانے میں یہ بہت بڑا دولت مند تھا کہ اس میں یہ بہت بڑا دولت مند تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں طاقت ورلوگوں کی ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی وزنی بنائی جاتی تھیں۔حضرت موئی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یہ دولت تو اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لئے اس پر نہ اتراؤ، کیونکہ اللہ تعالی اترانے والے کو پہند نہیں فرماتے ہیں ، اور اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرواور اس نعمت کو اللہ تعالی کی معصیت میں صرف مت کرو۔ اللہ تعالی کا شکر ادا کرواور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف مت کرو۔ ان نصیحتوں کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، یہ

ان یا سول سے ہواب یں اس سے اہا کہ بیہ ہو پھ بھے ملا ہے، بیہ میرے علم کی بدولت مجھے ملا ہے، اور میں نے اپنی قوت بازو سے اس کو حاصل کیا ہے، لہٰذا اس پرشکر کیوں ادا کروں؟ چنانچہ قارون پی دولت پراٹر انے لگا اور اس نے تکبر شروع کر دیا اور اس مال کواپنی قوت بازو کا نتیجہ قرار دیا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کواس کے لئے عذاب بنا دیا، زلزلہ آیا اور نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کواس کے لئے عذاب بنا دیا، زلزلہ آیا اور

اس کے سارے خزانے زمین میں دھنس گئے، بیتو قارون کی دولت تھی جواسے لے ڈولی۔

# حضرت سليمان عليه السلام كوبهي ونياملي

دوسری طرف حضرت سلیمان علیه السلام کو دیکھئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور الی حکومت ان کو حکومت ان کو حکومت اور الی حکومت اور الی کہ ان کے بعد الی دولت اور الی حکومت کی اور کونہیں دی گئی، چنانچہ انہوں نے خود بیدعا کی تھی کہ:

هَبُ لِيُ مُلُكاً لاَ يَنبَغِي لِاَحَدٍ مِّنُ بَعُدِيُ
(مورة ص، آيت ٣٥)

لیعنی اے اللہ! مجھے ایس سلطنت عطافر ماہیے کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کونہ ملے۔ ایسی سلطنت ما نگنے کا منتا یہ تھا کہ تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ اتنی بروی دولت اور اتنی بروی سلطنت ہونے کے بعد اس دولت اور اس دنیا کوکس طرح دین بنایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ جب ایسی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہوگئی کہ ان کی حکومت تمام انسانوں پر، تمام جنات پر، جانوروں پر، پرندوں پر، درندوں پر قائم ہے اور ان سب جانوروں کی بولیاں بھی جانے پرندوں پر، درندوں پر قائم ہے اور ان سب جانوروں کی بولیاں بھی جانے ہیں، ایسی سلطنت حاصل ہونے کے باوجود سینہ تنا ہوانہیں ہے، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کے حضور سرجھکا ہوا ہے اور زبان پر یہ الفاظ ہیں ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کے حضور سرجھکا ہوا ہے اور زبان پر یہ الفاظ ہیں

رَبِّ اَوْزِعْنِیُ اَنُ اَشُکُو نِعُمَتَكَ الَّتِیُ اَنْعَمُتَ الَّتِی اَنْعَمُتَ الَّتِی اَنْعَمُتَ عَلَیْ۔

(مورة النمل، آیت ۱۹)
اے اللہ! مجھے اس کی توفیق عطاء فرمایئے کہ جوثعت آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میں اس کا شکر قول وقعل سے اداکر تا رہوں۔

## دونوں میں فرق

دونوں میں فرق دیکھئے کہ یہ دنیا قارون کے پاس بھی تھی، اور یہ دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھی، لیکن قارون کی دنیا اس کوز مین کے اندر دھنسانے کا سبب بن گئی اور آخرت میں جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا نے ان کو دنیا میں بھی پینیمبری کا مرتبہ عطا کیا اور بادشاہت کا مرتبہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی جنت کے اعلیٰ مقام دلانے کا سبب بن گئی۔

## زاوية نگاه بدل لو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات بیان فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ'' دین'' زاویۂ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، یہ دنیاوہی رہے گی، لیکن اگرتم ذراسا زاویۂ نگاہ بدل لو گئو وہی دنیا دین بن جائے گی۔اس کی مثال یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے آج کل ایسی تصویریں ہوتی بیں کہ اگران کو ایک طرف سے دیکھا جائے تو بینظر آئے گا کہ بید کعبہ شریف کی تصویر ہے، اور اگر اسی تصویر کو دوسرے رُخ سے دیکھا جائے تو بینظر آئے گا کہ بید دوضہ اقدس کی تصویر ہے، اور اگر تیسرے رُخ سے دیکھا جائے تو بینظر آئے گا کہ بید مجد اقصلی کی تصویر ہے، حالانکہ وہ ایک ہی تصویر ہے، لیکن زاویۂ نگاہ کے بدلنے سے اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ حضرت فر مایا کرتے تھے کہ اس طرح اس دنیا کے اندر زاویۂ نگاہ بدل لو، تو یہی دنیا ''دین' بن جاتی ہے اور گرت کا زینہ بن جاتی ہے۔ وہ آخرت کا زینہ بن جاتی ہے۔ وہ آخرت کا زینہ بن جاتی ہے۔

#### زاوية نگاه بدلنے كاطريقه

پھراس کا طریقہ بتایا کہ کس طرح زاویۂ نگاہ کو بدلا جائے ، فر مایا: اگرتم شجارت کررہے ہویا ملازمت کررہے ہوتو اس کے اندر بینیت کرلو کہ بیتجارت اور بیملازمت میں اپنے اور اپنے بیوی بچول کے ان حقوق کی ادائیگی کے لئے کررہا ہوں جو اللہ تعالی نے میرے اوپر عائد کئے ہیں۔ اور میں اس تجارت میں حلال طریقے سے کمانے کا اہتمام کروں گا، نا جائز طریقے سے ایک پیسہ بھی مہیں حلال طریقے سے کمانے کا اہتمام کروں گا، نا جائز طریقے سے ایک پیسہ بھی مہیں ملائ کا ،اس نیت اور اہتمام کے بعدتم جو تجارت اور ملازمت کر دہے ہو، کہی عبادت اور یہی دین بن گیا۔

یا مثلاً گھر میں داخل ہوئے کی نے کا وقت آیا، اب کھانا کھانا بھی دنیا ہے، کونسا انسان ہے جو کھانا نہیں کھا تا ایک کا فرانسان بھی کھانا کھا تا ہے، ایک فاسق و فاجر اور غافل انسان بھی کھانا کھاتا ہے، لیکن اس کے کھانے ہے، وجد ایک جانور کے کھانے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک وہ مؤمن بھی کھانا کھانا ہے جو محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سقت کا پیروکار ہے، جب وہ کھانا شروع کرے گاتو پہلے ''قبسم اللہ الرحمٰن الرحیم' پڑھے گا، جس کا مطلب میہ کھانا شروع کرے گاتو پہلے ''قب اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو'' رحمٰن' ہے اور''رحیم' ہے، اس کے ذریعہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس کھانے کو مہیا کرنا میری قوت بازوکا کرشمہ نہیں ہے، میری میہ بجال نہیں تھی کہ میں میہ کھانا میرے مالک کا عطیہ ہے اور اس کا دیا ہوا ہو، اس کا علیہ ہے اور اس کا دیا ہوا ہو، اس کا مام لے کرکھاتا ہوں، اے اللہ! میہ کھانا آپ کی نعمت ہے، اور اس کو آپ کر کھار ہا ہوں، اپ نفس کا حق اور اگر نے کے لئے کھار ہا ہوں۔

### کھانے پرشکرادا کرو

جب كهانا كها چكوتوبيده عا پرهو:

اَلُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَ آوَانَا وَارُوَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ۔

یعنی اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا۔ بعض روایتوں میں لفظ "وَرَزَقَنَا" کا اضافہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ رزق دیا، 'رزق' دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا ہمیں مل گیا اور ہمارے پاس آیا، اور 'اَطُعَمَنَا" کا مطلب یہ ہے کہ اس رزق کو کھانے کا موقع فراہم کیا۔ ورنہ یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ' رزق' تو حاصل ہے، دستر خوان پر موقع فراہم کیا۔ ورنہ یہ بھی تو ہوسکتا تھا کہ' رزق' تو حاصل ہے، دستر خوان پر

اعلیٰ درجے کے کھانے چے ہوئے ہیں، بریانی ہے، پلاؤ ہے، تورمہ بھی ہے،

کباب بھی ہے، لین معدہ خراب ہے اور پر ہیز کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز

نہیں کھا کتے اب '' ذَذَ قَنَا'' تو پایا گیا، لیکن '' اَطُعَمَنا'' نہیں پایا گیا، رزق موجود

ہے، لیکن کھانے کی سکت نہیں ہے، لہذا اس نعمت پر بھی اللہ کاشکر ادا کرو۔ اور

جب کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا اور کھانا کھانے کے بعد

اس پرشکر ادا کرلیا تو اب وہ پورا کھانا عبادت بن گیا اور یہ دنیا کا عمل دین بن

گیا۔ اس کوزاویے نگاہ کی تبدیلی کہا جاتا ہے، اس کی دعوت دینے کے لئے انبیاء

گیا۔ اس کوزاویے نگاہ کی تبدیلی کہا جاتا ہے، اس کی دعوت دینے کے لئے انبیاء

کرام علیم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا کی محبت کو دل سے

کرام علیم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس دنیا کی محبت کو خالب نہ

ہونے دینے کا یہی مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر اس دنیا کی محبت کو غالب نہ

ہونے دینے کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اس خاصل و کرم

ہونے دینے کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اس کوناس کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرّم

گلثن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم "

# دنيا كى حقيقت

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنُ شُومِرُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّئاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ اللّهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَمَنُ يُصلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِللهَ إلله وَمَنُ يُصلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِللهَ إلله وَمَنْ يُصلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَأَشْهَدُانُ لا إِللهَ إلله وَمَنْ يُصلِلُهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُانٌ سَيّدَنَا وَنَبِيّنَا وَمَولُانَا مُحَمَّداً وَأَشْهَدُانً مَحَمَّداً وَمَولُانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ وَاصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا - أَمَّا بَعُدُا

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن

الدنيا حلوة خضرة، وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظركيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء\_

(صيح مسلم، كتاب الرقاق، باب اكثر ابل الجنة الفقراء، حديث نمبر ٢٢ (٢٢)

حضرت الوسعبد خدری رضی الترفعالی عند روایت کرتے ہیں کہ رسول الته صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیشک دنیا میشی اور سرسز ہے، یعنی ایک انسان کو دنیا کی شان وشوکت، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشات بردی خوشما معلوم ہوتی ہیں، گویا کہ بید دنیا خوشما بھی ہے اور بظاہر خوش ذا گفتہ بھی ہے، لیکن الله تعالی نے اس کوتمہاری آزمائش کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور تم کواس دنیا میں اپنا خلیفہ بناکر بھیجا ہے، تا کہ وہ یہ دیکھیں کہتم اس دنیا میں کیساعمل کرتے ہو، کیا دنیا کی بیظاہری خوبصورتی اور خوشمائی تمہیں وھوکے میں ڈال دیتی ہے اور تم اس دنیا کہ بیظاہری خوبصورتی اور خوشمائی تمہیں وھوکے میں ڈال دیتی ہے اور تم اس دنیا کہ بیظاہری خوبصورتی اور خوشمائی تمہیں وھوکے میں ڈال دیتی ہے اور تم اس دنیا کرتے ہواور اس کی تیاری کرتے ہواور اس کی تیاری کرتے ہو؟

لہذاتم دنیا ہے بچواور عور تول سے بچو، اس کئے کہ عورت بھی مرد کے کئے دنیا کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے، اگر انسان جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز طریقے سے عورت سے لطف اندوز ہو، تو پھر بیا عورت دنیا کا دھوکہ اور فریب ہے۔

# حقیقی زندگی

عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أللهم لا عيش الا عيش الآ خرة ـ

(صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوۃ الخدق، حدیث نمبر ۴۹۸) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنه روایت کرتے بیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ! حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔

یعنی ونیا کی زندگی تواس کے مقالبے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ، بیچ در بیچ ہے۔ قبرتک تین چیزیں جاتی ہیں

عن أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه عن أنس رضى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان و يبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله.

(صیح بخاری، کتاب الرقاق، باب سکرات الموت، حدیث نمبر ۲۵۱۳)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی

الله عليه وسلم نے فرمایا که جب کسی شخص کا انقال ہوجاتا ہے اور اس کا جنازہ قبرستان لے جایا جاتا ہے تو اس وقت میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ایک عزیز وا قارب جو اس شخص کو وفن کرنے کے لئے جاتے ہیں، دوسرااس کا مال ساتھ جاتا ہے۔ (اس لئے کہ بعض جگہوں پر بیرواج ہے کہ مرنے والے کا مال قبرستان تک ساتھ لے جاتے ہیں) اور تیسرا اس کا عمل ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے، پھر فرمایا کہ قبرتک اس کو پہنچانے کے بعد دو چیزیں تو والیس ساتھ جاتا ہے، پھر فرمایا کہ قبرتک اس کو پہنچانے کے بعد دو چیزیں تو والیس لوٹ آتی ہیں، ایک عزیز وا قارب اور دوسرے اس کا مال وغیرہ، اور تیسری چیز سے بعنی اس کا عمل، وہ اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔

## مال اورعزیز وا قارب کام آنے والے نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ میت کے اہل وعیال اور عزیز وا قارب جن کو وہ
اپنا محبوب سمجھتا تھا، جن کو اپنا پیارا سمجھتا تھا، جن کے ساتھ محبیس اور تعلقات سے، جن کے بغیرا یک پل گزار نامشکل معلوم ہوتا تھا، وہ سب اس کو قبر کے اندر
کام آنے والے نہیں ، اور وہ مال جس پراس کو بڑا فخر اور نازتھا کہ میرے پاس
اتنا مال ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، وہ بھی سب یہاں رہ جا نا ہے وہ چیز جو اسکے
ساتھ قبر کے اندرجاتی ہے وہ اس کا عمل ہے جو اس نے دنیا میں رہ کر کیا تھا، اس کے
علاوہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ چنا نچے حدیث شریف میں آتا ہے کہ
علاوہ کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ چنا نچے حدیث شریف میں آتا ہے کہ
جب کی میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے عزیز وا قارب وہاں سے جانے
گئے ہیں تو ان کے جانے کے وقت میت ان کے قدموں کی آ واز سنتا ہے، اور

یہ آواز اس کو یہ بتانے کے لئے سائی جاتی ہے کہ جن لوگوں پرتم بھروسہ کئے ہوئے تھے، جن کے ساتھ تمہارے صبح وشام گزر رہے تھے، جن کی محبّت پر تم نے بھروسہ کر رکھا تھا، وہ سب تمہیں اس سر گڑھ ھے میں اتار کر چلے گئے، حقیقت میں وہ تمہارا ساتھ دینے والے نہیں تھے ، گویا کہ مال بھی ساتھ چھوڑ گیا اور عزیز وا قارب بھی ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک عمل ساتھ جا رہا ہے، اب اگر نیک عمل ساتھ میں ہے تو اس صورت میں قبر کا وہ گڑھا جس کو دیکھ کرایک زندہ انسان کو وحشت معلوم ہوتی ہے، وہ گڑھا اس نیک عمل کے نور کی وجہ سے منور ہوجاتا ہے، اس میں روشی ہوجاتی ہے، اور منور ہوجاتا ہے، اس میں روشی ہوجاتی ہے، اور مخرکا گڑھا نہیں رہتا، بلکہ جنّت کا ایک باغ بن جاتا ہے۔

جنّت كاباغ ياجهتم كالكرطها

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک عمل والا بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ

> "نم كنومة العروس الذي لا يوقظه الا أحبّ أهله اليه\_

(ترندي، كتاب البخائز، باب ماجاء في عذاب القيمر ، حديث نمبرا ١٠٤)

کہ اب تمہارے لئے جنّت کی کھڑ کی کھول دی گئی ہے، اب جنّت کی ہوا ٹیں تمہارے پاس آ ٹیں گی،تم اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے اور اس دلہن کوسب سے زیادہ محبوب شخص بیدار کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بیدار نہیں کرتا۔ لہذا اگر عمل اچھا ہے تو وہ قبر کا گڑھا ابدی راحتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اور وہ جنّ کا ایک باغ بن جاتا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر عمل خراب ہے تو پھر وہ جنّم کا گڑھا بن جاتا ہے، اس کے اندر عذاب ہے، اور عذاب اور تکلیفوں کا سلسلہ قبر کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے، آ مین۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اے اللہ ایس عذاب قبر ہے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔

# اس د نیامیں اپنا کوئی نہیں

لہذااس حدیث شریف میں حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت بیان فرمارہ ہم ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا اور لوگ قبر کے گرا سے میں تمہیں رکھ کر چلے جائیں گے، اس وقت تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اس دنیا میں اپنا کوئی نہیں، نہ عزیز وا قارب اور رشتہ دار اپنے ہیں اور نہ یہ مال اپنا ہے، لیکن اس وقت پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لئے کہ اگر اس وقت اپنی حالت بدلنا بھی چاہے گا اور اپنی اصلاح کرنا چاہے گا تو اس کا وقت گزر چکا ہوگا، بلکہ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس کومہلت نہیں دی جائے گی، چنا نچہ لوگ اپنا برا انجام دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج انجام دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ایک مرتبہ ہمیں پھر دنیا میں بھیج و بیکن نے کہ وہاں جا کر خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نبک عمل کریں گے، لیکن باری تعالیٰ فرما ئیں گے کہ

#### ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها ـ

(سورة المنافقون: آيت ١١)

کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کومؤ خرنہیں کرتے۔ موت کا وقت آ جانے کے بعد کی نبی کو، کسی صحابی کو اور کسی بھی بڑے سے بڑے آ دمی کومؤ خرنہیں کیا جاتا۔ لہذا اس وقت اپنی اصلاح کا خیال آنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہے ہمیں باخر کر رہے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے یہ بات سوچ لو کہ اس وقت یہ سب متمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تم اکیلے رہ جاؤ گے اور صرف تمہارا ممل تمہارے ساتھ جائے گا۔

شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائے اس منزل سے ہم

اس کئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ آج ہی ہے اس بات کا استحضار کرلو، پھر تمہیں یہ نظر آئے گا کہ دنیا کی ساری لذتیں، منفعتیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کی خواہشات بھے در ہیچ ہیں، اور اصل چیز وہ ہے جو آخرت کے لئے تیار کی گئی ہو۔

جہتم کاایکغوطہ

عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوتى بأنعم اهل الدنيا

من اهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط هل مربك نعيم قط فيقول: لا والله يارب! ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغةً في الجنة فيقال له يا ابن آدم: هل رأيت بؤساً قط هل مربك شدةً قط فقول: لا والله يا ربً! مامر بي بؤس قط ولا رأيت شدةً قط .

(صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب صبع انعم اهل الدنیا فی الناد، مدیث نمبر ۲۸۰۷) حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن الله تعالی ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس کی ساری زندگی نعمتوں میں گزری ہوگی، اور دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جس کو دنیا کی نعمتیں میسر آئی ہوگی، یعنی مال سب سے زیادہ، اہل وعیال زیادہ، نوکر چاکر، دوست احباب، کوشی بنگلے، اور دنیا کے اسباب عیش وعشرت سب نوکر چاکر، دوست احباب، کوشی بنگلے، اور دنیا کے اسباب عیش وعشرت سب نے زیادہ اس کو ملے ہوں گے، ایسے شخص کو الله تعالی بلائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب سے بید دنیا پیدا ہوئی، اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے انسان پیدا ہوئے، ان میں سے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا دن تک جتنے انسان پیدا ہوئے، ان میں سے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا جواس دنیا میں سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ خوش حال اور سب سے

زیادہ خوش وخرم رہا ہوگا، اور اس کوجہنم کے اندرایک خوطہ دیا جائے گا اور ملائکہ سے کہا جائے گا کہ اس کوجہنم کے اندرایک خوطہ دلاکر لے آؤ، پھراس شخص سے کہا جائے گا کہ اس اور جہنم کے اندرایک خوطہ دلاکر لے آؤ، پھراس شخص سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم! کیا تم نے بھی کوئی راحت اور آرام اور خوش حالی دیکھی ہے؟ کیا تم پر بھی کوئی نعمت گزری، یعنی مال و دولت، عیش و آرام کی گھی ہے جھ ملاہے؟ وہ شخص جواب میں کہے گا کہ اے پروردگار! میں نے بھی راحت و آرام، عیش وعشرت، مال و دولت کی شکل تک نہیں دیکھی ۔ وہ ساری عمر جو دنیا کے اندر نعمتوں میں، راحتوں میں، مال و دولت میں، عیش و آرام میں گزاری کے اندر نعمتوں میں، راحتوں میں، مال و دولت میں، عیش و آرام میں گزاری کئی ، جہنم کے ایک غوطے سے وہ سب نعمتیں اور راحتیں بھول جائے گا، اس لئے کہ اس ایک غوطے میں اس کو اتنی اذبیت، اتنی تکلیف اور اتنا عذاب اور اتنی پریشانی ہوگی کہ وہ اس کی وجہ سے دنیا کی نعمتیں بھول جائے گا۔

#### جنّت کاایک چکر

اس کے بعد ایک ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ شک دئی، پریشانی اور فقر و فاقے کا شکار رہا ہوگا، گویا کہ دنیا میں اس نے اس طرح زندگی گزاری ہوگی کہ بھی راحت و آ رام کی شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی، اس کو بلا کر جنّت کا ایک چکرلگوایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو ذرا جنّت میں سے ایک مرتبہ گزار کر لے آ و اور پھراس سے پوچھا جائے گا کہ اے آ و مر کے بیٹے! کیا بھی تم پر بختی اور پریشانی کا آدم کے بیٹے! کیا بھی تم پر بختی اور پریشانی کا زمانہ گزرا؟ وہ جواب میں کہے گا کہ خدا کی قتم! میرے اوپر تو بھی کوئی تختی اور

YTA

پریشانی کا زمانہ نہیں گزرا اور بھی مجھ پرفقر و فاقہ نہیں گزرا۔ اس لئے کہ دنیا کی ساری زندگی جو مصیبت، پریشانی اور آلام میں گزاری تھی، جنّت کا ایک چکر لگانے کے بعدوہ سب بھول جائے گا۔

#### ونیا بےحقیقت چیز ہے

بیسب حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی بتائی ہوئی با تیں ہیں اوران کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں اتن بے حقیقت، اتنی نایائیدار اور ﷺ در ﷺ ہیں کہ جہنم کی ذراسی تکلیف کے سامنے دنیا کی ساری راحتیں انسان بھول جائے گا، اور ساری عمر کی تکلیفیں اور مصائب و آلام جنّت کا ایک چکر لگانے کے بعد بھول جائے گا۔ یہ دنیا اتی بے حقیقت چیز ہے، جس کے خاطرتم دن رات دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہو، صبح ہے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہروقت دماغ پر یہی فکر مسلط ہے کہ کس طرح دنیا زیادہ سے زیادہ کمالوں؟ کس طرح میسے جوڑ لوں؟ کس طرح مکان بنالوں؟ کس طرح زیادہ ہے زیادہ اسباب عیش وعشرت جمع کرلوں؟ دن رات بس اس کی دوڑ دھوپ ہے،اس لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فر مارہے ہیں کہ ذرا سوچ لو کہ کس چیز کی طلب میں تم لگے ہوئے ہو، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں اور تکلیفیں بھولے ہوئے ہو۔ ''زید' اس کا نام ہے کہ انسان دنیا کی حقیقت کو پہچان لے اور دنیا کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کی وہ تحق ہے،اورآ خرت کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کی وہ مستحق ہے۔

# دنیا کی حثیت ایک پانی کا قطرہ ہے

عن المستور بن شدّاد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة الامثل ما يجعل احد كم اصبعه في اليم فلينظر بم ترجع-

(صيح مسلم، كتاب الجنة، باب فناء الدنيا، حديث تمبر ٢٨٥٨)

حضرت مستورد بن شدادرض الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال الی ہے جیے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر وہ انگلی نکال لے بعنی اس انگلی پر جتنا پانی لگا ہوا ہوگا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتن بھی حثیت نہیں، اس لئے کہ سمندر پھر بھی متناہی ہے، غیر متناہی نہیں ہے، اور تشیت نہیں، اس لئے کہ سمندر پھر بھی متناہی ہے، غیر متناہی نہیں ہیں، اس لئے کہ سمندر کوائلی آخرت کی نعمیں غیر متناہی ہیں، اس لئے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جونسبت سمندر کوائلی لئے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں ہے جونسبت سمندر کوائلی میں لئے ہوئے پانی سے ہوتی ہے، لیکن سمجھانے کے لئے فر مایا کہ دنیا بس اتن ہے جاتنا انگلی ڈبونے سے پانی لگ جاتا ہے، باقی آخرت ہے۔

اب عجیب بات میہ کہ انسان صبح سے شام تک اس انگلی پر لگے ہوئے پانی کی فکر میں تو ہے اور اس سمندر کو بھولا ہوا ہے جس سمندر کے ساتھ مرنے کے بعد واسطہ پیش آنا ہے۔ اور خدا جانے اس کے ساتھ کب واسطہ پیش آ جائے، آج پیش آ جائے، کل پیش آ جائے، کس وقت کی گارنی نہیں، ہر لمحے
پیش آسکتا ہے۔ ای غفلت کے پردے کو اٹھانے کے لئے حضرات انبیاء علیم
السلام دنیا میں تشریف لائے کہ آئھوں پر جوغفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اور اس
کے نتیج میں دن رات کی دوڑ دھوپ اس انگلی میں لگے ہوئے پانی پر گلی ہوئی
ہے، اس سے توجہ ہٹا کر آخرت کے سمندر کی طرف توجہ لگا کمیں۔

# ونیاایک مردار بکری کے بیچے کے مثل ہے

عن جابر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بالسوق والناس كنفتيه فمدّ بجدى اسك ميت فشا وله فأخذ باذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذاله بدرهم فقالوا: مانحب أنه لنابشيئى وما نصنع به؟ قال: أتحبون انه لكم؟ قالوا والله لوكان حياً كان عيباً فيه لانه اسك فكيف و هوميت! فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم (صحيم ملم، تاب الهرمديث بمريم)

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں گزرے، اور آپ کے دونوں طرف لوگ چل رہے تھے، تو آپ بکری کے ایک مردار بچے کے پاس سے گزرے، وہ بکری کا بچہ بھی عیب

دارتھا، یعنی چھوٹے کانوں والاتھا اور مردار بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردار بچے کوکان سے بکڑ کر اٹھایا اور پھر فرمایا کہتم میں سے کون شخص بکری کے اس مردار بچے کوایک درہم میں خرید نے کے لئے تیار ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ایک درہم تو کیا، معمولی چیز کے بدلے میں بھی اس کوکوئی لینے کو تیار ہم نہیں ہے، ہم اس کو لے کر کیا کریں گے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم میں نہ ہی، کیا تم میں سے کوئی اس کو مفت میں لینے کو تیار ہے؟ صحابہ کرام نے خرف کی اس کو مفت میں لینے کو تیار ہے؟ صحابہ کرام نے خرف کیا کہ خدا کی قتم !اگر یہ بچہ زندہ بھی ہوتا تو بھی یہ عیب دار تھا، اس لئے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، تو جب زندہ لینے کیلئے کوئی تیار نہ ہوتا تو مردار لینے کوکون تیار ہوگا؟

اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ تمہاری نظروں میں بکری کے اس مردار بچے کی لاش جتنی بے حقیقت اور زلیل چیز ہے، اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل چیز ہے، تم میں سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل چیز ہے دنیا ہے جو تمہارے سامنے ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس مردار بچے کو مفت میں لینے کو بھی تیار نہیں، اور وہ دنیا جواللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، تم اس کے جواللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ بے حقیقت اور ذلیل ہے، تم اس کے پیچھے دن رات پڑے ہوئے ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بیا نداز تھا، صحابہ کرام گو جگہ جگہ اور قدم قدم پر اس دنیا کی بے ثباتی بتانے کے لئے آپ ایس یا تیں ارشاد فرماتے تھے۔

#### اُحدیباڑ کے برابرسونا خرچ کردوں

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: كنت أمشى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى حرة المدينة فاستقبلنا احد فقال: يا أبا ذر! قلت: لبيك يا رسول الله! قال: مايسرنى أن عندى مثل احد هذا ذهبا تمضى على ثلاثة ايام وعندى عنه دينار الا شئى ارصده لدين الا آن اقول به فى عبادالله هكذا و هكذا و هكذا و هكذا و من خلفه ثم سار فقال:

(میح بخاری، کتاب الرقاق، باب قول النبی علیه مایسونی آن عندی منل أحد و مدی نبر ۱۲۳۳) حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه بھی در ویش صحابی جیں ۔ فرماتے بیں که میں ایک مرتبہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے ساتھ مدینه کے ''حرہ'' سے گزر رہا تھا۔ ''حرہ'' کالے بھر والی زمین کو کہا جاتا ہے، جن حضرات کو مدینه منوره عاضری کا موقع ملا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینه منوره کے چاروں طرف حاضری کا موقع ملا ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینه منوره کے چاروں طرف کالے بھروں والی زمین ہے، اس کو ''حرہ'' کہا جاتا ہے۔ راستے میں حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے ہمارے سامنے احد پہاڑ آگیا اور وہ ہمیں نظر آئے گا، آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بچھ سے خطاب کرتے اور وہ ہمیں نظر آئے گا

ہوئے فرمایا کہ اے ابوذرا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں حاضر ہوں، کیا بات ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوذرا یہ تمہیں سامنے جواحد پہاڑ نظر آرہا ہے، اگر بیسارا پہاڑ سونے کا بناکر مجھے دیدیا جائے، تب بھی مجھے یہ بات پندنہیں ہے کہ تین دن مجھ پر اس حالت میں گزریں کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی رہے، ہاں اگر میرے اوپر کسی کا قرضہ ہیں سے ایک دینار بھی میرے پاس باقی رہے، ہاں اگر میرے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو صرف قرضہ اتار نے کیلئے جتنے دینار کی ضرورت ہو وہ تو رکھ اول، اس کے علاوہ ایک دینار بھی میں اپنے پاس رکھنے کے لئے تیار نہیں، اور وہ مال میں اس طرح اور اس طرح اور اس طرح مشیاں بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کردوں۔

# وه کم نصیب ہو نگے

پھرآ گے فرمایا کہ:

الاان الا كثرين هم الأ قلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ماهم\_

فرمایا کہ یاد رکھو! دنیا میں جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند، وہ قیامت کے دل بہت کم نصیب ہول گے، یعنی دنیا میں جتنی دولت زیادہ ہے، قیامت میں اس کے حساب ہے آ خرت کی نعمتوں میں ان کا حصّہ دوسروں کے مقابلے میں کم ہوگا، سوائے ان دولت مندول کے جوانی دولت کواس طرح خرچ کریں

اوراس طرح خرچ کریں اوراس طرح خرچ کریں، یعنی متھیاں بھر بھر کے اللہ کے راستے میں خیرات کریں، لہذا جوابیا کریں گے وہ تو محفوظ رہیں گے اور جو ایسانہیں کریں گے، تو بھریہ ہوگا کہ جتنی دولت زیادہ ہوگی، آخرت میں اتناہی کم حصّہ ہوگا۔اور بھر فر مایا کہ دنیا میں جن کے پاس دولت زیادہ ہے اور وہ دنیا میں خیرات وصد قات کر کے آخرت میں اپنا حصّہ بڑھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میاں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔

#### حضور ﷺ كاحكم نه تو لے

ساری با تیں راست میں گزرتے ہوئے ہورہی تھیں، پھرایک جگہ پہنچ کر حضور اقد س صلی اللہ علیہ و علم نے حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اس جگہ ٹھیرو، میں ابھی آتا ہوں، اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کہیں تشریف لے گئے اور مجھ پتہ نہیں چلا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ آپ نظروں سے اوجسل ہوگئے، اس کے بعد مجھے کوئی آواز سائی دی، اس آواز کے نتیج میں مجھے یہ خوف ہوا کہ کوئی دشمن حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے آگیا ہواور اس کی بید آواز ہو، اس لئے میں نے آپ علیہ گئے ہیں جانے کا ارادہ کیا، لین کی یہ آواز ہو، اس لئے میں نے آپ علیہ کے باس جانے کا ارادہ کیا، لین علیہ و سلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے مت کی بید آیا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا کہ اپنی جگہ سے مت بلنا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جب حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ فرمادیا کہ اپنی جگہ سے مت بلنا اور یہیں رہنا، اس کے بعد آواز علیہ و سلم نے یہ فرمادیا کہ اپنی جگہ سے مت بلنا اور یہیں رہنا، اس کے بعد آواز وارسلم نے یہ فرمادیا کہ اپنی جگہ سے مت بلنا اور یہیں رہنا، اس کے بعد آواز وارسلم نے یہ فرمادیا کہ اپنی جگہ سے مت بلنا اور یہیں رہنا، اس کے بعد آواز وارد

آنے کے نتیج میں یہ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں کوئی شخص حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کونقصان نہ پہنچا دے، لیکن حضور علیہ کا ارشاد یاد آگیا کہ یہیں شھیرنا، کہیں مت جانا، اس کئے میں وہاں بیٹھارہا۔

#### صاحب ایمان جنّت میں ضرور جائرگا

تھوڑی دریہ میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ آ واز سی تھی جس کی وجہ ہے مجھے آپ کے اوپرخطرہ ہونے لگا تھا،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یو چھا کہ کیاتم نے وہ آ واز سی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں! میں نے وہ آ واز سی تھی، پھر آب عليه نظام كالما كه وه آواز در حقيقت حضرت جبرئيل عليه السلام كي تهي، حضرت جرئیل علیه السلام میرے یاس تشریف لائے اور انہوں نے بیخوشخری سانی کہ یارسول اللہ عظیمی آ ہے کی امت میں سے جو شخص بھی اس حالت میں مرجائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھہرایا ہو، بعنی کفر کا کوئی کلمہ نہ کہا ہو، بلکہ تو حید کی حالت میں مرگیا اور تو حید پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے گزر گیا تو وہ ضرور جنّت میں جائے گا۔جس کا مطلب سے ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت ضرور جنّت میں جائے گا ، اگر برے اعمال کئے ہیں تو برے اعمال کی سزا یا کر جائے گا،کیکن جنّت میں ضرور جائے گا۔حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ عظیمی ایر چہ اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو، تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ جاہے

اس نے زنا کیا ہو، اور چاہے اس نے چوری کی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر چہ اس نے گنا ہوں کا ارتکاب کیا ہو، کین دل میں ایمان ہے تو آخر میں کس نہ کس وقت انشاء اللہ جنّ میں پہنچ جائے گا،البتہ جن گنا ہوں کا ارتکاب کیا، جو بدا عمالیاں کیں، اس کی سزامیں پہلے جہنم میں جائے گا اور اس کو گنا ہوں کی سزا میں بہلے جہنم میں جائے گا اور اس کو گنا ہوں کی سزا دینے کے لئے جہنم میں رکھا جائے گا، اگر بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، ڈاکے دینے کے گئے جہنم میں رکھا جائے گا، اگر بدکاری کی تھی، سود کھایا تھا، ان سب ڈالے تھے، غیبت کی تھی، جبوث بولا تھا، رشوت لی تھی، سود کھایا تھا، ان سب گنا ہوں کی مزا پہلے جہنم میں دی جائے گی پھر ایمان کی بدولت انشاء اللہ آخر میں کی نہ کسی وقت جنّت میں بہنچ جائے گا۔

#### گناہوں پرجراُت مت کرو

لین کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ چلوجت کی خوشخری مل گئی ہے کہ آخر میں تو جت میں جانا ہی ہے، لہذا خوب گناہ کرتے جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خوب من لیجے! ابھی آپ بیجھے ایک حدیث من آئے ہیں کہ دنیا کے اندر عیش و عشرت اور راحت و آ رام میں زندگی گزار نے والے کوجہنم میں صرف ایک خوطہ دیا گیا تو اس ایک خوطے نے دنیا کی ساری خوشیاں اور سارے عیش و آ رام کو جھلا دیا، ساری دنیا تیج معلوم ہونے لگی، ساری خوشیاں غارت ہوگئیں، اور ایسا معلوم ہونے لگی، ساری خوشیاں غارت ہوگئیں، اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ دنیا میں کوئی خوشی اور کوئی راحت حاصل نہیں کی۔ لہذا جہنم معلوم ہونے لگا کہ دنیا میں کو سہار اور برداشت ہے؟ اس لئے یہ حدیث ہم لوگوں کو گناہوں پر جری نہ کرے کہ جنت میں جانا ہی ہے، اس لئے کیاہ کرتے لوگوں کو گناہوں پر جری نہ کرے کہ جنت میں جانا ہی ہے، اس لئے کیاہ کرتے لوگوں کو گناہوں پر جری نہ کرے کہ جنت میں جانا ہی ہے، اس لئے گناہ کرتے

جاؤ،اللّٰد تعالیٰ ہاری حفاظت فر مائے۔ آمین ۔

#### د نیامیں اس طرح رہو

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر

(صحح بخارى، كتاب الرقاق، باب قول النبي على: كن في المدنيا كانك غريب، صديث تمر ١٣١٢) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ کندھوں پر ہاتھ رکھنا بوی شفقت، بری محبت، برے پیار کا انداز ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا: ونیا میں اس طرح رہوجیہے اجنبی ہویا راہتے کے راہی اور مسافر ہو۔ یعنی جیسے مسافر سفر کے دوران کہیں کسی منزل پر مظہرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پہنیں کرتا کہ اس منزل ہی کی فکر میں لگ جائے اور جس مقصد کے لئے سفر کیا تھا، وہ مقصد بھول جائے۔فرض کیجئے کہ ایک شخص یہاں ہے لا ہور کسی کام کے لئے گیا،اب جس مقصد کے لئے لا ہور آیا تھا، وہ کام تو بھول گیا اور اس فکر میں لگ گیا کہ یہاں اینے لئے مکان بنالوں اور یہاں اسباب عیش وعشرت جمع کرلوں، اس محفص ہے زیادہ احمق کون ہوگا۔

#### د نیاایک'' خوبصورت جزیرے' کے مانند ہے

حضرت امام غزالی رحمة الله علیه ایک مثال بیان فرماتے ہیں که ایک جہاز کہیں جا رہا تھا اور وہ پورا جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا، راستے میں ایک جزیرہ آیا تو جہاز کے کپتان نے اس جزیرہ پر جہاز کوروک دیا، تا کہ آ گے کے غر کے لئے کچھ راثن اور ضرورت کا سامان لے لیا جائے۔اور اس کپتان نے اعلان کر دیا کہ ہمیں چونکہ چند گھنٹوں کے لئے اس جزیرے پرٹھیرنا ہے، لہذا اگر کوئی مسافر اس جزیرے پر اتر نا چاہے تو اتر سکتا ہے، ہماری طرف ہے جازت ہے۔ چنانچہ جہاز پر جتنے لوگ سوار تھے،سب کے سب اتر کر جزیرے کی سیر کیلئے چلے گئے ، جزیرہ بڑا شاندار اور خوشما تھا، اس میں بہت خوبصورت قدرتی مناظر تھے، جاروں طرف قدرتی مناظر کاحسن و جمال بکھرا ہوا تھا،لوگ ان خوبصورت مناظر ہے بہت محظوظ ہوتے رہے، یہاں تک کہ جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ گیا تو کچھلوگوں نے سوچا کہ اب واپس چلنا جا ہے، روانگی کا وفت آ رہا ہے، چنانچہ وہ لوگ جہاز پر واپس آ گئے اور جہاز کی عمدہ اور اعلیٰ اور آ رام دہ جگہوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ، دوسرے کچھلوگوں نے سوحا کہ یہ جزیرہ تو بہت خوبصورت اور بہت خوشما ہے، ہم تھوڑی دیراوراس جزیرے میں رہیں کے اور لطف اندوز ہوں گے، چنانچے تھوڑی دیر اور گھومنے کے بعد خیال آیا کہ نہیں جہاز روانہ نہ ہو جائے اور جہاز کی طرف دوڑے ہوئے آئے، یہاں آ کر دیکھا کہ جہاز کی اچھی اورعمدہ جگہوں پر قبضہ ہو چکا ہے، چنانچے ان کو بیٹھنے کے لئے خراب اور گھٹیا جگہبیں مل کئیں اور وہ وہیں بیٹھ گئے اوریہ سوچا کہ کم از کم جہاز براتو سوار ہو گئے۔ کچھ لوگ اور تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ جزیرہ تو برا شاندارے، بہاں تو بہت مزہ آ رہاہے، جہاز میں مزہ نہیں آ رہا تھا، چنانچہوہ اس جزیرے یر رک گئے اور ان خوبصورت قدرتی مناظر میں اتنے بدست ہوئے کہ ان کو واپسی کا خیال بھی بھول گیا، اتنے میں جہاز روانہ ہوگیا اور وہ لوگ اس میں سوار نہ ہو سکے۔ دن کے وقت تو وہ جزیرہ بہت خوشنما معلوم ہور ہا تھا اور اس کے مناظر بہت حسین معلوم ہور ہے تھے، لیکن جب شام کوسورج غروب ہوگیا اور رات سریر آگئی تو وہی خوبصورت جزیرہ رات کے وقت بھیا نک بن گیا کہ اس خوبصورت جزیرے میں ایک لمحہ گزار نامشکل ہو گیا، کہیں درندوں کا خوف، کہیں جانوروں کا خوف۔اب بتائے! وہ قوم جو جزیرے کے حسن و جمال میں اتنی محو ہو گئی کہ جو جہاز جا رہا تھا، اس کو جھوڑ دیا، وہ قوم کتنی احمق اور بے وقوف ہے۔

یہ مثال بیان کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ونیا کی مثال اس جزیرے جیسی ہے، لہذا اس و نیا میں دل لگا کر بیٹھ جانا اور اس کی خوشنما ئیوں پر فریفتہ ہو جانا ایسا ہی ہے جیسے وہ قوم جو اس جزیرے کی خوشنما ئیوں پر فریفتہ ہو گئی تھی، اور جس طرح اس جزیرے پر رہنے والوں کو ساری دنیا احتی اور بیوقوف کے گی، اسی طرح اس دنیا پر دل لگانے والوں کو بھی دنیا احتی اور بیوقوف کے گی۔

# د نیا سفر کی ایک منزل ہے، گھر نہیں

اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، اس لئے کہ یہ دنیا سفر کی ایک منزل ہے، خدا جانے اصل وطن کی طرف روانگی کا وقت کب آ جائے۔ایک حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الدنيا دار من لا دار له و لها يجمع من لا عقل له ـ (منداحم، ج٢، ص ١١)

فرمایا کہ بید دنیااس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اوراس کے لئے وہ شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس مقل نہ ہو۔ یعنی کیا تم اس دنیا کو اپنا گھر سمجھتے ہو؟ حالانکہ بید دیکھو کہ انسان کا اپنا گھر کونسا ہوتا ہے؟ انسان کا اپنا گھر وہ ہوتا ہے جس میں انسان کو کمل اقتدار حاصل ہو، اس کے قبضے میں ہو، اس کی ملکیت میں ہو، جس وقت تک جا ہے وہ اس میں رہے اور اس میں داخل ہونے ہے کوئی نہ روک سکے، اور اس کو اس میں ہے کوئی باہر نہ نکال سکے، وہ حقیقت میں اپنا گھر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آ ہے کی دوسرے شخص کے گھر میں داخل ہوکر بینہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آ ہے کی دوسرے شخص کے گھر پر اقتدار حاصل نہیں، اور اپنا گھر وہ ہے جس پر اقد ار حاصل نہیں، اور اپنا گھر وہ ہے جس پر اقتدار حاصل نہیں، اور اپنا گھر وہ ہے جس پر اقتدار حاصل نہیں، اور اپنا گھر وہ ہے جس پر اقتدار حاصل ہو۔

اب آپ سوچئے کہ اس دنیا کے گھر پر کس قتم کا اقتدار آپ کو حاصل ہے؟ آپ کے اقتدار کا بیرحال ہے کہ جس دن آ نکھ بند ہوئی ، اس دن سارے گھروالی کرآپ کوقبر کے گھڑھے میں پھینک کرآ جائیں گے، اب اس گھر

ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں، وہ گھر کسی بھی دفت آپ سے چھن جائے گا، اور بیہ
مال ودولت بھی کسی دفت آپ سے چھن جائے گا، لہذا جس گھر پرا تنااقد اربھی
آپ کو حاصل نہیں، اس کوآپ اپنا گھر کیے بچھتے ہو؟ اس لئے حضور اقد س صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کوآ خرت کا وہ گھر ملنے والا
نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس پر ہمیشہ قبضہ رہے گا، وہ گھر بھی ہاتھ سے
نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کر ہمیشہ قبضہ رہے گا، وہ گھر بھی ہاتھ سے
نکلنے والانہیں، لہذا آخرت میں جس کا گھرنہ ہو، وہ اس دنیا کو اپنا گھر بنائے۔
دنیا کو دل و و ماغ پر حاوی نہ ہونے دو

پھرآ گے دوسرا جملہ ارشاد فر مایا کہ اس کے لئے وہ شخص مال و دولت جمع کرتا ہے جس کوعقل نہ ہو۔ ان احادیث سے درحقیقت بیہ بتلانا متفود ہے کہ اس میں ضرور رہو، لیکن اس کی حقیقت سمجھ کر رہو، اس کوا پنے سوچ اور خیالات پر حاوی نہ ہونے دو، بلکہ بیہ مجھو کہ بید دنیا راستے کی ایک مزل ہے جیسے تیسے گزر ہی جائے گی، لیکن اصل فکر آخرت کی ہونی چاہئے، بیہ نہ ہو کہ صبح ہے لے کر شام تک اس کی دھن اور دھیان ہے، اس کی سوچ اور اس کی فکر ہے، بیہ مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ بقدر ضرورت دنیا کو اختیار کرے اور زیادہ فکر آخرت کی گرا خرت کی کرے۔

## ول میں دنیا ہونے کی ایک علامت

دل میں دنیا کی محبّت ہے یا نہیں، اس کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ اس
کی پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ ضبح سے لے کرشام تک تمہاری فکر اور سوچ کیا
رہتی ہے، کیا ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ زیادہ پینے کہاں سے کمالوں؟ مال کس
طرح جع کریوں؟ یا اس کا خیال بھی آتا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے، اور اللہ تعالی
کے سانے جواب دینا ہے، اگر مرنے کا خیال اور آخرت کا خیال آتا ہے، پھر تو
الحمد للہ، دنیا کی محبّت کی خدمت جوقر آن وحدیث میں وارد ہوئی ہے، وہ آپ
کے دل میں نہیں۔ ہاں! اگر ضبح سے لے کرشام تک دل و دماغ پر یہی چھایا ہوا
ہے کہ کس طرح دنیا جمع کرلوں تو پھروہ آخرت کو بھولے ہوئے ہے اور دنیا کی
محبّت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔

## ایک سبق آ موز قصّه

دخرت شیخ سعدی رحمة الله علیه نے اپنی کتاب '' گلستان' میں ایک قصه لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران میں نے ایک تاجر کے گھر میں قیام کیا، اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چا ٹا اور اپنی تجارت کے گھر میں قیام کیا، اس تاجر نے ساری رات میرا دماغ چا ٹا اور اپنی تجارت کے قضے مجھے ساتا رہا کہ فلال جگہ میری بیر تجارت ہے، ہندوستان میں فلال کاروبار ہے، خراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، خراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، خراسان میں فلال چیز کا کاروبار ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے قضے سانے کے بعد آخر میں کہنے لگا کہ

میری تمام آرزوئیں تو پوری ہوگئیں، میری تجارت پروان چڑھ گئی ہے، البتہ اب مجھے ایک آخری سفر تجارت کے لئے کرنے کا ارادہ ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ میرا وہ سفر کا میاب ہو جائے تو اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کرلوں گا اور بقیہ زندگی دکان پر بیٹھ کر گز ارلوں گا۔

تیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ وہ آخری سفر کہاں کا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں یہاں سے فلال سامان خرید کر چین جاؤنگا، وہاں اس کو فروخت کروں گا، پھر چین سے چینی شیشہ خرید کر روم لے جاکر فروخت کروں گا، اس لئے کہ چینی شیشہ روم میں اچھے داموں میں فروخت ہوتا ہے، پھرروم سے فلال سامان لے کراسکندریہ جاؤں گا اور وہاں اس کو فروخت کروں گا، اور کروں گا، پھر اسکندریہ سے قالین ہندوستان لے جاکر فروخت کروں گا، وور گا، اور ہندوستان سے گلاس خرید کر حلب لے جاکر فروخت کروں گا، وغیرہ وغیرہ ۔اس طرح اس نے ساری دنیا کے طویل سفر کا منصوبہ پیش کیا اور کہا کہ دعا کرو کہ میرایہ منصوبہ کی طرح اس نے ساری دنیا کے طویل سفر کا منصوبہ پیش کیا اور کہا کہ دعا کرو کہ میرایہ منصوبہ کی طرح اس کے بعد بقیہ زندگی قناعت کے ساتھ میرایہ منصوبہ کی طرح کی بعد بھیہ نندگی قناعت کے ساتھ گزارے گا۔

شیخ سعدی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بیسب کھے سننے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ ۔

> آں شنیدہ دی کہ در صحرائے غور رخت سالار افتادہ اسب طور

گفت چثم تنگِ دنیا دار را یا قناعت پُرکند یا خاک گور

میں نے اس ہے کہا کہ تم نے یہ قصّہ ساے کہ غور کےصحراء میں ایک بہت بڑے سودا گر کا سامان اس کے فجر ہے گرا ہوا بڑا تھا،اس کا فجر بھی مرا ہوا بڑا تھا اورخود وہ سودا گربھی مرا ہوا بڑا تھا، اور وہ سامان اپنی زبانِ حال ہے یہ کہدر ہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو یا قناعت پر کرسکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کرسکتی ہے، اس کی ننگ نگاہ کو تیسری کوئی چیز برنہیں کرسکتی۔شخ سعدیؓ فرماتے ہیں کہ جب سے دنیاانسان کےاوپرمسلّط ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں دنیا کےسوا دوسرا خیال نہیں آتا۔ یہ ہے''حبِّ دنیا''جس ہے منع کیا گیا ہے۔اگریہ''نہ ونیا'' نہ ہو اور پھراللہ تعالیٰ اپنی رحت ہے مال دیدے اور اس مال کے ساتھ دل اٹکا ہوا نه ہواور وہ مال اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں رکاوٹ نہ بنے ، بلکہ وہ مال الله تعالیٰ کے احکام بجالانے میں صرف ہو، تو پھر وہ مال دنیانہیں ہے بلکہ وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔لیکن اگر اس مال کے ذریعہ آخرت کے کامول میں رکاوٹ پیدا ہوگئ تو وہ کپ دنیا ہے جس ہے روکا گیا ہے۔ یہ ساری تفصیل کا خلاصہ ہے۔

# ونیا کی محبّت دل ہے نکا کنے کا طریقہ

البتہ '' کَبِّ دنیا'' کو دل ہے نکالنے اور آخرت کی فکر دل میں پیدا کرنے کا راستہ یہ ہے کہ چوہیں گھنٹے میں ہے تھوڑا ساوقت نکال کراس بات کا مراقبہ کیا کرو۔ ہم لوگ غفلت میں دن رات گزاررہے ہیں، مرنے سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے غافل ہیں، حساب و کتاب سے غافل ہیں، جزاوسزا سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، لہلہ ذاہم لوگ ان چیزوں کا خیال بھی نہیں لاتے، اس لئے تھوڑا سا وقت نکال کرہر شخص مراقبہ کیا کرے کہ ایک دن مروں گا، کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہوگی؟ کیا سوال ہونگے اور مجھے کیا جواب وینا ہوگا؟ ان سب باتوں کا استحفار کرے ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی روزانہ ان باتوں کا مراقبہ کیا کرے تو چند ہی ہفتوں میں انشاء اللہ وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا کی مجت دل سے نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آ پ سب کواس پڑمل کی تو فیق عطافر مائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ







موضوع خطاب:

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# سچی طلب پیدا کرپی

#### اور

فضول سوالات و بحث و مباحثہ ہے بچیں

الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره و نؤمن به ونتو کل علیه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهدان لاالله الاالله وحده لاشریك له، ونشهد ان سیدنا و سندنا ونبینا و مولانا محمداً عبده و رسوله، صلی الله تعالیٰ علیه وعلی الله واصحابه وبارك وسلم تسلیماً کثیراً – اما بعد!

عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أمّابعد فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثاً ونهى عن ثلاث حرم حقوق الوالد و وأدالبنات ولاوهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال (ملم:بابالنبي عن كثرة الماكل من غير عاجة 27/٢)

# چھوٹے سے علم سکھنا

ایک مرتبہ حفرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایسی بات لکھ کر بھیج جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے حاکم تھے اور بعد بیں پورے عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مخصوص علاقہ کے گورنر تھے، دونوں معابی بیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی بیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی بیں اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی بیں، لیکن حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو خط لکھاجو بظاہر ان کے ماتحت ہیں۔

اس خط میں یہ لکھا کہ آپ مجھے کھے الی با تیں لکھ کر بھیج جونی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سی ہوں۔ اب ذراغور فرمایے کہ ایک طرف حضرت معاویہ خود صحابی ہیں اور صحابی بھی وہ جو کا تب وحی ہیں، یعنی ان صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جب کوئی وحی نازل ہوتی اور قرآن کریم نازل ہوتا تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو قرآن کریم کھوایا کرتے ہوتا تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کرام کو قرآن کریم کھوایا کرتے سے ان میں سے حضرت معاویہ ہیں، تو خود صحابی ہیں، آپ علیہ کی صحبت اٹھائی ہے، آپ علیہ کی باتیں سی ہیں، اس کے باوجود دوسرے صحابی سے محتاج بن

کر پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ئ ہووہ مجھے بتایئے۔

# علم احتیاج حابتا ہے

آج اگر کوئی دو آدمی ہم مرتبہ بھی ہوں، ایک ہی استاذ کے شاگرد ہوں، ایک ہی شِخ کے مرید ہوں، دونوں نے اپنے اپنے استاذ اور شِنخ کی صحبتیں اٹھائی ہوں، تو ہر ایک اپنے کو دوسرے سے بے نیاز سمجھتا ہے کہ مجھے بھی وہی بات حاصل ہے جو اس دوسرے کو حاصل ہے۔ لیکن حضرات صحابہ مرام رضی الله عنهم اجمعين اين آپ كواس معامله ميں ہميشہ محتاج سجھتے تھے، كيونكه ہوسكتا ہے کہ دوسرے نے کوئی ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن لی ہو جو میں نہیں سُن سکا، اس لئے حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا کہ تم نے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو وہ مجھے بتائے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو۔ معلوم ہوا کہ علم نہ کی کی جاگیر ہے اور نہ کسی کی جائداد ہے اور نہ کوئی شخص علم کے معاملے میں مجھی بے نیاز ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ انسان کو طالب علم رہنا جاہئے کہ ہر وقت اس کے اندر پیہ طلب رہے اور پیجتجو رے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، چاہے اس کے لئے مجھے کی چھوٹے ہی سے رجوع کرنا پڑے، لیکن اس کے ذریعہ اگر میرے علم میں اضافہ ہو جائے تو یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے۔ لہذا مجھی علم کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اسے آپ کوبے نیاز نہیں سمجھنا جاہے۔

جولوگ این آپ کو برا عالم سجھتے ہیں کہ ہم نے برا علم حاصل کرلیا، ان کے اندر یہ روگ اور بیاری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے علم حاصل کرنے کے معاملے میں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں کہ مجھے اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سئت سیرہے کہ بعض او قات مجھوٹے کے دل پر وہ بات جاری فرما دیتے ہیں جو بروں کے دل میں نہیں آتی۔

# حضرت مفتى اعظمٌ اور طلب علم

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس الله سرہ، مفتی اعظم پاکستان، جن کی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری، وارالعلوم ویو بند میں پڑھا اور وہیں پڑھایا۔ وہاں وارالا فتاء کے صدر مفتی رہے۔ ایک ون فرمانے گئے کہ:

"میں جب بھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی واعظ وعظ کہد رہا ہے یا تقریر کر رہا ہے، چاہے کتنی ہی جلدی میں ہوں لیکن تھوڑی ہی دیر کو اس کی بات سننے کے لئے ضرور کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس لئے کہ کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر کوئی الیی بات جاری فرما و جائے۔"

یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکتان جن کے پاس لوگ دن رات دین حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں، بوے بوے علاء اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے آتے ہیں۔ یہ ہے علم کی طلب، حالا نکہ عام طور پر ان کے زمانہ میں جو واعظ وعظ کہا کرتے تھے وہ سب ان کے چھوٹے، ان کے شاگردیا شاگردوں کے شاگردیا شاگردوں کے شاگردں کے شاگرد ہوتے تھے۔ لیکن اس الع تقوری دیر کیلئے کھڑے ہوجاتے تھے کشا بدان کے منہ سے اسٹر تبارک و تعالی کوئی ہی بات کہلوادے جومبرے علمیں منہوا وراس سے مجھے فائدہ پہنچے۔

# حضرت مفتى اعظمٌ كا قولِ زرّين

#### اور چھر فرمایا کہ:

'' بھائی! در حقیقت علم عطاء کرنا اور فائدہ پہنچانا، بیہ نہ استاذ كاكام ب، نه واعظ كاكام ب، نه مقرر كاكام ب، بير توكى اور کی عطاء ہے۔ علم تو وہ (اللہ) دینے والا ہے، وہ کسی بھی وربعہ سے دیدے، کی کو بھی واسطہ بنا دے۔ اگر کوئی آدمی طالب بن کر طلب صادق لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی استاذ کے ول پر ایس بات جاری فرما دیتے ہیں جو اس کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے، ورنہ کی میں مجال ہے کہ وہ دوسرے کو کوئی نفع پہنیا دے، کا ننات میں کوئی فرد ایبا نہیں ہے جو اپنی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچا دے جب تک اللہ جل جلالہ کی توفیق نہ ہو اور جب تک الله حبارک و تعالی اراده نه فرمائیں۔ وه اگر جاہیں تو ا يك جمله سے فائدہ پہنچادين، اور وہ نہ جا ہيں تو لمي چوڑى تقریریں بیکار رہ جائیں۔"

ای لئے ہمیشہ ہمارے بزرگوں کا بیہ مقولہ رہاہے کہ: ''طالب کی طلب کی برکت سے کہنے والے کے دل میں اور اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ الیی بات جاری فرما دیتے ہیں کہ

#### سننے والوں کے لئے فائدہ مند ہو جاتی ہے۔"

## حضرت تھانویؒ کی مجلس کی بر کات

حضرت حکیم الاست مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سره
(الله تعالی ان کے در جات بلند فرمائے، آمین) ان کے بارے میں یہ بات مشہور
مقی کہ ان کی مجلس میں جانے والے اگر دل میں کوئی کھنگ لے کر جائیں یا کوئی
سوال لے کر جائیں اور پھر چاہے حضرت کی مجلس میں جاکے ویسے ہی خاموش
بیٹھ جائیں، الله تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی زبان پر وہ بات جاری
ہو جائے گی اور کھنگ دور ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت نے ایک دن خود فرمایا کہ:

"لوگ سجھتے ہیں کہ یہ میری کرامت ہے کہ میری زبان ہے ان کے سوالات کا جواب مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ اصل بات سے کہ سوال کا جواب دینا اور سوال کرنے والے کی تشقی کرنا پیہ تو اللہ حبّل جلالہ کا کام ہے، جب کوئی بندہ طالب بن كر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ كہنے والے كے ول ميں خود سے وہ بات ڈال دیے ہیں، وہ سمحتا ہے کہ اس کو میرے سوال کا پہ چل گیا ہے اور اس نے یہ بات کہدی۔ اور بعض او قات غلو کرکے اس کے بارے میں لوگ میر کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کشف ہوتا ہے، کوئی الہام ہوتا ہے، کوئی علم غیب حاصل ہے (العیاذباللہ) حالا نکہ کی کونہ کچھ علم غیب ہے اور نہ اپنی ذات کے اندر سمی کو نفع پہنیانے کی طاقت ہے بلکہ اللہ تعالی طالب کی طلب کی برکت سے اس کی زبان یر وہ بات جاری فرما

دية بين-"

بہر حال، یہ طلب بوی چیز ہے۔

مولانارومی رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه: \_

آب کم جو تشکی آور بدست تابجوشد آیت از بلا ویست

کہ پانی کم دھونڈو، پیاس زیادہ پیدا کرو، جب پیاس زیادہ پیدا ہو گی تواللہ تبارک و تعالی اوپر اورینچ ہے تمہارے لئے پانی آبال دیں گے۔

تویہ پیاس بڑی عجیب و غریب چیز ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطاء فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف ذرائع سے اس کی پیاس کو بجھانے کا سامان فرمادیتے ہیں۔ لیکن اصل چیز طلب ہے۔

#### آگ مانگنے کا واقعہ

حضرت حاجی الداد الله صاحب مہاجر مکی قدس الله سر و اس کی مثال دیے تھے کہ ایک عورت تھی، اس کے گھر میں آگ کی ضرورت تھی۔ پہلے زمانہ میں آگ بین خرورت تھی۔ پہلے زمانہ میں آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا، اب تو ذرا ساچو لہے کا بٹن دبایا اور آگ جل گئی، لیکن پہلے زمانہ میں آگ جلانا ایک مسئلہ ہوتا تھا، پہلے جگل سے لکڑیاں جع کرکے لاؤ، پھر ان کو جلاؤ، پھو تکنی سے اس کے اندر پھونک مارو، تب جاکر کہیں آگ سگتی تھی، اور اس میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔ تو عور تیں ہے کرتی تھیں کہ جب آگ کی ضرورت ہوتی اور اپنے گھر میں آگ نہ ہوتی تو اپنی پڑوین سے مانگ لیتی تھیں کہ بہن! اگر تمہارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک پڑوین سے مانگ لیتی تھیں کہ بہن! اگر تمہارے ہاں آگ جل رہی ہو تو ایک انگارا دیدو، پھر وہ کڑ چھے میں آگ نے کر اپنے چو لیے کو جلا لیا کرتی تھیں۔ بہر

حال، اس عورت نے اپنی پڑو س سے کہا کہ بی بیا! میرے گھر میں آگ ختم ہوگئ ہے، اگر تمہارے گھر میں آگ ہو تو دیدو۔ پڑوس نے کہا کہ بی بی میں ضرور دید بی تی گر میرا چولہا تو خود ہی شخنڈ آ ہے، چولہے میں آگ نہیں ہے۔ مانگنے والی نے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں ذرا را کھ کو کرید کر دکھے لوں، ہوسکتا ہے کوئی چنگاری مل جائے۔ پڑوس نے کہا کہ ہاں دکھے لو۔ چنانچہ اس عورت نے چولہے کی راکھ کو کرید کے دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئ، تو خاتون نے کہا کہ گی راکھ کو کرید کے دیکھا تو اندر ایک چھوٹی سی چنگاری مل گئ، تو خاتون نے کہا کہ گی وہ نے کہا گی اور جاکے اس سے آگ جلالوں گی، وہ لے کر چلی گئی اور جاکے اس سے آگ جلالی۔

## طلب کی چنگاری پیدا کر و

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دکھو! اس نے جب چو لہے کو کریدا تو کرید نے کے نتیج میں اندر سے چنگاری نکل آئی اور اس سے آگ بن گئی، لیکن اگر کوئی معمولی سی چنگاری بھی نہ ہوتی تو پھر اس کو ہزار کریدتی رہتی، مگر اس سے پچھ بھی نہ بنتا اور نہ آگ سکتی، لیکن چو نکہ چنگاری تھی تو اس کو کرید نے سے اور اس کو ذرا سا دوسری لکڑیوں پر استعال کرنے سے وہ آگ بن کر بھڑک گئی اور پورا چولہا جل پڑا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی استاذیا شخے کے پاس جاتا ہے تواگر اندر چنگاری ہو تو وہ شخ اس کو کرید تا رہے اور ہزار اس کے اندر محت کرتا رہے، مگر چو نکہ اندر چنگاری مان خوبی نہیں ہے چو نکہ اندر چنگاری مان نہیں اس لئے وہ آگ نہیں بنتی۔ اور یہ چنگاری طلب کی چونکہ اندر چنگاری سے نہیں، اس لئے وہ آگ نہیں بنتی۔ اور یہ چنگاری طلب کی چونکہ اندر چنگاری ہے۔ اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب چونگاری ہے، جبتو کی چنگاری ہے۔ اگر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طلب جو، اس کے بعد وہ استاذ کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ، اس کے بعد وہ استاذ کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ، اس کے بعد وہ استاذ کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ، اس کے بعد وہ استاذ کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ، اس کے بعد وہ استاذ کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ، اس کے بعد وہ استاذ کے پاس جائے گا تو وہ کریدے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے۔ اس ماسل کرنے کی طلب

کے فضل و کرم ہے وہ چنگاری آگ بن جائے گی، لیکن اگر طلب ہی نہ ہو تو پھھ بھی نہیں ہوگار کی ہندہ کسی بھی نہیں ہوگا۔ تو بید در حقیقت اللہ جل جلالہ کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے پاس طلب لے کر جاتا ہے تو دینے والے تو وہ ہیں، قلب پر وہ جاری فرما دیتے ہیں۔

#### درس کے دوران طلب کا مشاہدہ

جولوگ دین کے علوم پڑھاتے ہیں، ان کو اس بات کا تجربہ ہے۔ مثلاً
رات کو اگلے دن پڑھانے والے سبق کا مطالعہ کیا، اس کی تیاری کی، تیاری
کرکے درس گاہ میں گئے، جب پڑھانا شروع کیا تو عین سبق کے دوران الی بات
دل میں آتی ہے کہ رات کو گھنٹوں تیاری کرنے کے باوجود ذھن میں نہیں آئی
مقی، لیکن پڑھاتے پڑھاتے ذھن میں آگئ۔ وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہ کی طالب
کی طلب کی برکت ہوتی ہے کہ کوئی طالب سچی طلب لے کر آیا تھا، اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ بات دل میں ڈال دی جو خود سے سمجھ میں نہیں آ
دہی تھی۔ اس کی برکت سے وہ بات دل میں ڈال دی جو خود سے سمجھ میں نہیں آ
جب کوئی شخص و عظ کہہ رہا ہو تو اسپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھو، کیا پتہ اگر تم سچی
طلب لے کر گئے تو اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایس بات جاری فرمادیں
جو تمہارے لئے نفع کا سامان بن جائے۔

# کلام میں تا ثیر من جانب اللہ ہوتی ہے

ایک اور بات حضرت فرماتے تھے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے کہ کہ کو قت کی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ الی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس بات میں دوسرے وقت میں وہ تاثیر نہیں ہوتی،

وہ بھی کسی طالب کی برکت ہے۔ کسی نے ایک وقت میں ایک جملہ کہا، اس کا ایسا اثر ہوا کہ دل بلیٹ گیا، وہی جملہ کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے وقت میں کہہ دے تو بعض او قات اس کا وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو کیا پہتہ میں جس وقت جارہا ہوں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر کوئی الیی بات جاری فرما دیں جو اس لمحے میں میرے لئے مؤثر ہو۔

# حضرت فضيل بن عياضٌ كا واقعه

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آج ہم جن کو اولیاء اللہ میں شار کرتے ہیں، چنانچہ اولیاء کرامؓ کا جو شجرہ ہے اس میں فضیل بن عیاضؓ سرِ فہرست آتے ہیں۔ دراصل بید ڈاکو تھے، ڈاکے ڈالا کرتے تھے اور ایسے ڈاکو تھے کہ مائیں بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ کہیں فضیل نہ آجائے، اور قافلے گزرتے تھے اور یہ قافوں کو لوشتے تھے اور قافلے والے جب کہیں اور قافلے گزرتے تھے اور یہ فضیل کا علاقہ ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ فضیل یا اس کے آدمی آکر ہمیں لوٹ لیں۔ ایک دن کسی کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے گئے، آخر شب کا وقت تھا، وہاں اللہ کا کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا،

اَلَمْ يَانِ لِلَّذِيْكِ امَنُوْ ا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْ بُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ الْحَقّ O

(سورة الحديد، آيت ١٦)

قرآن کریم کے بھی اندازِ خطاب عجیب وغریب ہوتے ہیں لیعنی: ترجمہ: کیاایمان والوں کے لئے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے پہنچ جائیں اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمائی ہے اس کے آگے وہ اپنے آپ کو سر تشکیم خم کرلیں، کیااب بھی وقت نہیں آیا۔

ڈاکہ ڈالنے جارہے ہیں اور ڈاکہ ڈالنے کے لئے کمند لگائی ہوئی ہے،
کان میں قرآن کریم کی ہے آیت پڑگئ، بس اس لمحے میں اللہ تعالیٰ نے کیا تا شیر
رکھی تھی، حالا نکہ ہزار مرتبہ خود بھی ہے آیت پڑھی ہوگ، آخر کو مسلمان تھ،
قرآن پڑھا ہی ہوگا، لیکن اس وقت میں جب اس آدمی کی زبان سے ہے آیت
کریمہ سنی تو اس نے ایک انقلاب برپاکر دیا، اس وقت اس لمحے دل میں آیا کہ
میں ڈاکہ ڈالنااور سارے غلط کام چھوڑ تا ہوں اور وہیں سے ہے کہتے ہوئے واپس
ہوئے کہ:

بَلِّي يَارَبِّ قَدْ آن

ترجمه: اے پرور دگار! اب وہ وقت آگیا:

اور سارا ڈاکہ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا کہ اتنے بڑے اولیاء میں سے ہیں کہ آج سارے اولیاء اللہ کا شجرہ ان سے جاکر ملتا ہے۔

کس لیحے میں کس آدمی کی زبان سے نکلی ہوئی کونی بات اثر کر جائے ہے انسان پہلے سے اندازہ نہیں کر سکتا، اس لئے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے کی تھیجت سے بنیاز نہ بمجھیں، کیا معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کس بات سے اصلاح فرماویں، یہی معاملہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔

اب دیکھئے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اونچے درجے پر ہونے کے اپنے ماتحت کو خط لکھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی الیمی بات لکھئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔

#### از دل خیز د بردل ریزد

ان کے جواب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ تکلف نہیں کیا کہ حضرت!آپ تو مجھ سے بوے عالم ہیں، آپ کو میں کیا کھوں بلکہ میں زیادہ مختاج ہوں، آپ مجھے لکھئے۔ اس قتم کے اناظ نہیں لکھے بلکہ یہ سوچا کہ جو میرے علم میں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، چنانچہ انہوں نے بھی خط میں لکھودیا، اب سنے کیا حدیث کھی:

حضرت مغیرہ بن شعبہ فی نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا جو ارشاد خط میں لکھ کر تھیجا وہ تین سطریں تھی پوری نہیں ہیں، بلکہ ڈھائی سطروں میں آیا ے۔ عام طور براگر کوئی آدمی سوچ کہ ایک برا آدمی مجھے کہہ رہاہے کہ رسول كريم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد مجھے لكھ كر جيجو تو بيه اتنا برا آدمى ہے اس كو چھوٹی سی بات لکھ کر کیا بھیجوں؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر ہو، کوئی لمباچوڑا وعظ ہو، کوئی لمبے چوڑے ار شادات ہوں۔ لیکن انہوں نے ڈھائی سطر وں میں مختصر ی بات لکھ کر بھیج دی کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیہ بات سی اور حضرت معاویہ بھی مطمئن ہوگئے۔ کیوں؟اس لئے کہ اعتبار اس کا نہیں ہے کہ کتنی کمبی بات کہی جارہی ہے، کتنا وقت لیا جا رہا ہے؟ اعتبار اس کا ہے کہ کیا بات کہی جارہی ہے؟ وہ بات مختصر ہی سہی لیکن نافع ہے تو اس کو انسان لیے باندھ کے اور اس یر عمل کرے تو اس کی نجات ہو جائے گی، لمبی چوڑی تتریروں کی حاجت نہیں، لمبے چوڑے بیانات کی بھی حاجت نہیں۔ لہذا اگر يو چينے والے كے دل بيس طلب مو اور كہنے والے كے دل ميس اخلاص مو تو الله تعالی ایک جملے سے فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اور اگر (خدانہ کرے) سننے والے کے دل میں طاب نہ ہو، یا کہنے والے کے دل میں اخلاص نہ ہو تو گھنٹوں تقریر

کرتے رہو، ایک کان سے بات داخل ہو جائے گی اور دوسرے کان سے نکل جائے گی، دل پر اثر انداز نہیں ہو گی۔ لیکن جب اخلاص ہو تو چھوٹی بات بھی کار آمد ہو جاتی ہے۔

## مخقر حدیث کے ذریعہ نفیحت

چنانچہ حفرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چھوٹی سی حدیث بطور نصیحت کے لکھ کر بھیج دی کہ:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھے چیزوں سے منع فرمایا کرتے تھے، مقصدیہ تھا کہ ان کو اگر لیے باندھ لو گے تو ان شاء اللہ اس سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا فائدہ پہنچ جائے گا، وہ چھے چیزیں کیا ہیں جن سے منع فرمایا؟

#### چھے چیزیں

وه چھے چزیں یہ ہیں:

﴿١﴾ عَنْ قِيْلَ وَقَالَ

قیل و قال سے اور فضول بحث و مباحثہ سے منع فرماتے تھ

﴿٢﴾ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ

اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے۔

﴿٣﴾ وَكُثْرَةِ السُّوالِ

اور سوال کی کثرت سے کہ ہر وقت آدمی سوال ہی کرتا

رہ،ای سے منع فرماتے تھے۔

﴿ ٣﴾ وَعَنْ مَنْع وَهَاتِ

اور اس بات سے منع فرماتے تھے کہ آدمی دوسروں کو تو دے نہیں اور خود مانگار ہے۔

إ ٥ ﴿ وَعُمُّونَ الْأُمَّهَاتِ

اور ماول کی نافرمانی سے منت فرماتے تھے۔

﴿ ٢﴾ وَعَنْ وَأَدِ الْبَاتِ

اور لڑ کیوں کو زیدہ در گور کرنے سے مٹن فراتے تھے۔

یہ جھے چزیں لکھ کر حفرت مغیرہ بن شعبہ نے بھیجیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فیٹر چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اب ان چھے چیزوں کی ترزیری تفصیل من لہجے۔

بیلی چیز: فضول بحث و مراحثهٔ

نجى چيز كه جس ہے، رسول كريم سرور دو عالم صلى الله عليه وسلم نے منع شرمانا ہے وہ قبل و قال ہے لينى فضول بحث و مباحثہ جس كاكوئى متيجه برآمد خبيں ہو تا، اى من فضول كى گفتگو بھى داخل ہے، يه الين چيز ہے كه جس سے رسول كريم صلى الله عليه وسلم نے منع فرمايا۔ اب بظاہر تو يه كوئى گناه كى بات نہيں ہو رہى ہے، وقت كزارى ہو رہى ہے، اور فضول گفتگو ہو رہى ہے، بخث و مباحثہ كى بات پرحلى رہا ہے۔

#### وقت کی قدر کرو

لیکن اس لئے منع فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو جوزندگی عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لحہ بوی عظیم دولت ہے، ایک ایک لحہ اس کا فیتی ہے، پچھ پنتہ نہیں کب بیہ زندگی چھن جائے اور کب ختم ہو جائے۔ اور بیہ اس لئے ملی ہے تاکہ انسان اس زندگی کے اندر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرے، جس انسان کے اندر ذرا بھی عقل ہوگی وہ اپنی زندگی کے لحات کو اور اس فیتی دولت کو اصل مقعمد کے حاصل کرنے کے لئے خرچ کرے گا، اور بے کار اور بے مصرف کا موں میں خرچ کرنے کا میں صرف کر لیا جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نے ایساکام کر لیا یا وقت کو ایسے کام میں صرف کر لیا جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ دین میں ہے، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن ای وقت کو ایہ بخت اگر وہ صحیح مصرف میں خرچ کرتا تو آخرت کی گئی نیکیاں اور کتنا اجر و ثواب جمع کر لیتا۔

# گویائی عظیم نعمت

اسی طرح اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو گویائی کی قوت عطاء فرمائی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری عمر انسان تجدہ میں پڑا رہے تو بھی اس کا شکر اوانہ ہو، ان لوگوں سے پوچھوجو اس گویائی کی قوت سے محروم ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں بولنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے، اپنی ول کی بات کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے، ان کے دل میں امتگیں پیدا ہوتی سکتے، ان کے دل میں امتگیں پیدا ہوتی ہیں کہ اپنے جذبات کے اظہار کے لئے کچھ کہدیں، مگر کہنے سے محروم ہیں۔ ان سے بوچھو کہ یہ کتی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ان سے بوجھو کہ یہ کتی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو

یہ نعمت عطا فرمائی ہے،اور یہ نعمت الی ہے کہ انسان اگر اس کو صحیح مصرف میں خرج کرے تو نیکی کا پلڑا بھر جاتا ہے اور کتنا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، اور اس کو انسان اگر غلط کام میں خرچ کرے، مثلاً گناہ کی بات میں، جھوٹ میں، غیبت میں، دل آزاری میں، نویہ چیز الی ہے کہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ:

انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ گرانے والی کوئی چیز اس سے زیادہ سخت نہیں ہے جتنی انسان کی زبان ہے۔

یہ زبان سب سے زیادہ انسان کو او ندھے منہ گرائے گی۔اگر زبان قابو میں نہیں ہے، جھوٹ بات زبان سے نکل رہی ہے، غیبتیں نکل رہی ہیں، دل آزاری کی باتیں نکل رہی ہیں تو وہ انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔

## حضور عليسة كي تضيحت

حضور اقدس سرور دوعالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم جو ہم پر ماں باپ سے زیادہ شفق اور مہر بان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس زبان کو فضول بحث و مباحثہ میں خرج کرنا شروع کر دیا، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ ہے تو تم ایک بڑی دولت کو بلاوجہ ضائع کرنے والے ہوگے۔
کیونکہ جب انسان بحث و مباحثہ میں پڑے گا تو بھی جھوٹ بھی نکلے گا، غیبت کیونکہ جب انسان بحث و مباحثہ میں پڑے گا تو بھی جھوٹ بھی نکلے گا، غیبت بھی ہوگی، بھی اور بھی با تیں ہول گی اور فضول باتوں میں لگا ہوگا، تو گناہ میں بھی ہتلا ہو گا، اور اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ انسان صبح مصرف میں زبان استعال کرنے سے محروث ہو تا چلا جائے گا۔ (العیاذ باللہ) اس لئے قبل و قال اور فضول بحث و مباحثہ سے اجتناب کرو۔

## صحابه اور بزرگانِ دین کا طرز عمل

حفزات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے فضول بحث و مباحثہ کا کوئی تصور نہ تھا۔ وہ اس قول پر عامل تھے کہ:

#### قل خیراً والا فاصمت یا تواچھی بات کہوورنہ خاموش رہو۔

چنانچہ وہ فضولیات کے اندر پڑتے نہیں تھے۔ اور ہمارے جو بزرگ اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کے ہاں جب کوئی اصلاح کرانے کے لئے جاتا تھا تو اصلاح کے اندر پہلا قدم یہ ہوتا تھا کہ زبان قابو میں کرو اور فضول بحث و مباحثہ سے اجتناب کرو۔

#### اصلاح كاايك واقعه

پہلے بھی شاید آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضرت مرزا مظہر جان جانال رحمۃ اللہ علیہ جو بوے درجہ کے اولیاء اللہ میں سے تھے، دہلی میں ان کی بوی شہرت تھی، اللہ تعالی نے ان سے دین کا برا فیض پھیلایا، دوطالب علم بلخ سے آپ کی شہرت سن کر حاضر ہوئے، حضرت سے بیعت ہونے اور اصلاح کرانے کا ارادہ تھا، جب حضرت کی معجد میں پنچ تو نماز کا وقت ہو رہا تھا تو وضوء کرنے بیٹے گئے، ایک طالب دوسرے سے کہنے لگا کہ یہ حوض جس سے ہم وضوء کر رہے بیٹی سے بیل سے برا ہے یا وہ جو ہمارے بلخ میں ہے ؟ تو دوسرے نے کہا کہ وہ بلخ والا برا ہے، اس نے کہا کہ میرے خیال میں سے دبلی کا حوض برا ہے۔ اب اس

موضوع پر دونوں کے در میان دلائل کا تبادلہ شروع ہوا، ایک کہہ رہا ہے وہ بڑا ہے دوسر اکہہ رہا ہے یہ بڑا ہے۔ حضرت مرزا صاحب بھی وہیں وضو فرما رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ دونوں آدمی اس طرح بحث کر رہے ہیں۔ جب نماز ہوگئ تو یہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے سوال کیا کہ کیے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت! آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے اور بیعت ہونے کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے یہ طے کر لو کہ ہماری متجد کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا حوض بڑا ہے۔ یہ مسکلہ طے کرلو تو پھر آگے بات چلے۔ اب وہ بڑے شر مندہ ہوئے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ جب تک یہ اہم مسکلہ طے نہ ہواس وقت تک بیعت کرنا فضول ہے۔ لہذا پہلے اس حوض کو ناپو، ہاس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ ناپو، پیائش کرواور پھر والی جاکر اس حوض کو ناپو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ بڑا ہے یا دہ بڑا ہے۔ ایک می بڑا ہے یا دہ بڑا ہے کہ کہ ایک جب یہ کا میں جاکر اس حوض کو ناپو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ یہ بڑا ہے یا دہ بڑا ہے، جب یہ کام کر لو گے تو پھر تمہیں بیعت کریں گے۔

اور پھر فرمایا کہ تہہاری اس گفتگو ہے دو باتیں معلوم ہو کیں، ایک یہ فضول بحث و مباحث کرنے کی عادت ہے جس کا کوئی مصرف نہیں، اور دوسری بات یہ کہ بات میں تحقیق نہیں، آپ نے دیے ہی اندازے ہے دعویٰ کرلیا کہ یہ برا ہے، اور آپ نے دیے ہی اندازہ ہے دعویٰ کرلیا کہ وہ برا ہے، اور آپ نے دیے ہی اندازہ سے دعویٰ کرلیا کہ وہ برا ہے، تحقیق کی نہیں، تو معلوم ہوا کہ زبان سے بات کرنے میں تحقیق نہیں اور فضول بحث و مباحث کی عادت ہے، اس کی موجودگی میں اگر آپ کو پچھ ذکر و اذکار بتاؤں گا تو پچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک یہ عادت ختم نہ ہو، اور یہ عادت ای طرح ختم ہوگی کہ ایک مرتبہ خمہیں سبق مل جائے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ای طرح ختم ہوگی کہ ایک مرتبہ خمہیں سبق مل جائے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ لہذا واپس جاؤ اور پیائش کرنے کے بعد پھر واپس آنا تو بات چلے گی۔

# آج کل کی پیری مریدی

اب آج کل تو پیری مریدی یہ ہوگئی ہے کہ کچھ اذکار بتا دیئے اور کچھ وظا کف بتا دیئے اور خواب کی تعبیر بتا دی، اور یہ بتا دیا کہ فلال مقصد کے لئے یہ پڑھو اور فلال مقصد کے لئے یہ پڑھو، یہ پیری مریدی ہوگئ۔ حالا نکہ پیری مریدی کا اصل مقصد تھا ''اصلاح نفس۔'' اب ان کو ساری عمر کے لئے الی فیصحت ہوگئی کہ اب آئندہ کی فضول بحث میں نہیں پڑیں گے۔ ارے بھائی!اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے تو کیا حاصل ؟ دنیا میں کیا فائدہ ہوا؟ اور آخرت میں کیا فائدہ؟ اس لئے یہ چیز انسان کو خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ مرزا صاحب کے یہ چیز انسان کو خواہ مخواہ وقت ضائع کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اور بالآخر گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ مرزا صاحب نے یہ ایسا سبق دیدیا کہ آئندہ بھی عمر بھر بحث نہیں کی ہوگ۔

#### ند هبی بحث و مباحثه

بعض او قات سے بحث و مباحثہ ندہب کے نام پر اور دین کے نام پر اور دین کے نام پر ہوتا ہے، ایسے سوالات جو نہ قبر میں پوچھے جائیں گے، نہ حشر میں اور نہ نشر میں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی پُرسش ہوگی، اس کے اوپر لمبی چوڑی بحث چل رہی ہے۔ اور مناظر ہے ہو رہے ہیں، اور اس کے نتیج میں اِدھر کا بھی وقت برباد ہو رہا ہے۔ یہ بحث اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ان المراء یذھب بِنُوْرِ الْعِلْمِ

#### فالتوعقل والے

اکبر الله آبادی مرحوم جو تنزیه شاعر بین لیکن بعض او قات بوے علیمانه اشعار کهه دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ۔

نہ ہی جے میں نے کی ہی نہیں فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں

مطلب پیہ ہے کہ فضول بحث و مباحثہ کا کام وہ کرے جس کے پاس فالتو عقل ہو، اور فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ جس مسلہ کا سوال نہ قبر میں ہوگا، نہ حشر میں، نہ نشر میں، نہ اللہ تارک و تعالیٰ مجھی یو چھیں گے، اور اُس كے بارے میں كمى چوڑى بحثیں كررہے ہیں، اس كے اندر وقت كو ضائع كر رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے اور فضول بحث و مباحثہ سے منع فرمایا ہے۔ اور افسوس بیہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندرید نفول بحث و مباحث بے انتہا مچیل گیا ہے، اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ جو دین کے ضروری مسائل اور احکام تھے اس سے تولوگ جاہل رہ گئے، اس کا پتہ نہیں اور نضول بحثوں کے اندر بڑے ہیں، تاریخی بحثوں کے اندر مبتلا ہیں۔ مثلاً اب اس میں بحث ہو رہی ہے کہ بزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگ؟ اور وہ فاسن تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی! تم سے کوئی قبر میں اس کے بارے میں بوچھے گا؟ یاتم سے بوچھ کراللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں گے؟ یا تمہارے اوپر اس کے اعمال کی ذمتہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ اس کی مغفرت ہو گی یا نہیں ہو گی۔

## یزید کے فِسق کے بارے میں سوال کاجواب

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ سے کی نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ حضرت! بزید فاسق تھایا نہیں تھا؟ والد صاحبؒ نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جواب دوں کہ فاسق تھایا نہیں تھا، مجھے تو اپنے بارے میں فکر ہے کہ پت نہیں میں فاسق ہوں یا نہیں، مجھے تو اپنی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا انجام ہونا ہے، دوسر وں کے بارے میں مجھے کیا فکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں۔ قرآن کریم کا ارشادہے:

تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۞

ترجمہ: یہ امت ہے جو گزرگئی، ان کے اعمال ان کے ساتھ تہمارے اعمال تہمارے ساتھ، ان کے اعمال کے بارے بین تم ہے سوال نہیں کیاجائے گا۔

بہر حال، کیوں اس بحث کے اندر پڑکر اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہو اور دوسر وں کا بھی وقت ضائع کرتے ہو کہ کس کی مغفرت ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی۔ اس فتم کے بے شار مسائل ہمارے معاشرے کے اندر کشت سے پھیلے ہوئے ہیں اور اس پر قبل و قال ہو رہی ہے، بحثیں ہو رہی ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، وقت برباد ہو رہا ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضول کی بحثوں سے منع فرمایا ہے۔

#### سوالات کی کثرت سے ممانعت

دوسر الفظ بھی اس کے ساتھ ہے، وہ ہے ''و کھڑ ہ السوال'' سوالوں
کی کھڑت سے منع فرمایا۔ جس آدمی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ جو کام کی
بات ہے وہ کرے اور فضول باتوں سے اجتناب کرے، اس کے دل میں سوالات
بہت پیدا ہوتے ہیں اور وہ کھڑت سے سوال کرتا رہتا ہے۔ سوال وہ کرو جس کا
تعلق تمہاری عملی زندگی سے ہے، سوال وہ کرو جس کے بارے میں خہیں یہ
معلوم کرنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ کام کروں یا نہ
کروں؟ باتی ماضی کے بارے میں سوالات اور دوسرے فضول باتوں کے بارے
میں سوالات، ان کا کچھ حاصل نہیں۔

# احکام کی حکمتوں کے بارے میں سوالات

میں یہاں خاص طور پر دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک بید کہ دین کے احکام کی حکمتوں کے بارے میں لوگ بکشرت سوالات کرتے ہیں کہ بیہ فلال جیز حرام کیوں ہے؟ فلال چیز منع کیوں ہے؟ دین کے معاطے میں بید کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں بید سوالات بہت پھیل گئے ہیں، حالا نکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم علیم اجمعین کے حالات پڑھو گے تو یہ نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوالات کرتے تھے، لیکن اس میں "کیوں" کا لفظ کہیں نہیں سلے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بھی یہ نہیں یو چھا کہ آپ جو بات کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بھی یہ نہیں یو چھا کہ آپ جو بات کررہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟

#### ایک مثال

اب آب کو ایک مثال دیتا موں۔ وہ سے کہ اللہ تعالی نے سود حرام كيا، يعنى قرضه دے كر اس كے اور زيادہ يسے لينا سود ہے، قرآن نے اس كو حرام کہااور کہا کہ جو بیہ نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ کی طرف سے اعلانِ جنگ سُن لے۔ اتنی زبروست وعید بیان فرمائی۔ اس کے بارے میں تو صحابہ کرام یہ سوال کیے کرتے کہ یہ کیوں حرام ہے؟ یہاں تک کہ بعد میں جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے اس سود کی حرمت کی طرف لے جائے والے کچھ معاملات کو بھی حرام کیا۔ مثلاً ایک بات یہ حرام کی کہ اگر کوئی مخض گندم کو گندم سے چے رہا ہے تو جا ہے ایک طرف گندم اعلیٰ درجہ کا ہو اور دوسری طرف معمولی درجہ کا ہوتب بھی دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے، اگر اعلیٰ درجہ کا گندم ووسیر ہو اور ادنیٰ درجہ کا گندم چار سیر ہو اور دونوں کو ایک دوسرے ك ذريعه فروخت كيا جائ تواس كو بهى آپ نے حرام اور ناجائز فرمايا، يا مثلاً ا چھی تھجورا یک سیر اور خراب تھجور دوسیر اگر آپس میں بیچی جائیں نؤ فرمایا کہ بیہ بھی حرام ہے۔ اب بظاہر تو عقل میں بیاب سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک اچھے درجے کا گندم ہے تواس کی قیمت بھی زیادہ ہے، اس کا فائدہ بھی زیادہ ہے اور جوادنیٰ در ہے کا گندم ہے اس کی قیت بھی کم ہے اور اس کا فائدہ بھی کم ہے تواگر اد نی درجے کے دوسیر اور اعلیٰ درجے کا ایک سیر ملا کر فروخت کیا جائے تواس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن جب نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ گندم کی بیج جب گندم سے ہوگی تو برابر سرابر ہونا چاہئے، چاہے اعلیٰ در ہے کا ہویا ادنیٰ در ہے کا ہو، کسی ایک صحابیؓ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ تھم سن کر نہیں فرمایا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جبکہ

وہ اعلیٰ ہے اور یہ ادنی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ لفظ 'دکیوں''کا سوال صحابہ کرام گے ہاں نہیں تھا، اس لئے کہ انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم سر ور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بھر وسہ تھا کہ جو تھم یہ دے رہے ہیں وہ برحق ہے، ہماری سمجھ میں آئے تو برحق ہے، نہ آئے تو برحق ہے، ہمیں تحکمت کے پیچھے پڑنے کی حاجت نہیں، جب ہمیں کہدیا کہ حرام ہے، تو حرام ہے۔

یہ تھا صحابہ کرام کا طریقہ، آج سب سے زیادہ "کیوں"کا سوال ہے،
آج جو گندم کی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ کسی کے سامنے عرض کر کے دیکھ
لو، وہ چھوٹے ہی یہ کہے گا "کیوں؟ یہ کیوں ناجائز ہے؟" سب سے پہلے اس کا
سوال یہی ہوگا۔اور اے تو چھوڑ دو، آج کل جو قرض والا اصل سود ہے اس کے
بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ حرام کیوں ہے؟

بہر حال، کڑت سوال ایک بڑی بیاری ہے، احکام شرعیہ کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ یہ کیوں ہے، یہ سوال ٹھیک نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص ویے ہی اپنی زیادتی اطمینان کے لئے پوچھے تو چلو گوارا ہے۔ لیکن اب تو با قاعدہ ای لئے پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہماری سمجھ میں اس کی وجہ آگئی تو حرام سمجھیں گے اگر نہیں آئی تو حرام نہیں سمجھیں گے۔ اللہ بچائے۔ یہ بات انسان کو بعض او قات کفر تک لے جاتی ہے، اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھی، آمین۔ کثرت سوال میں ایک پہلویہ ہے۔

دوسرا پہلویہ ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جن کا انسان کے عقیدے سے یا اس کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، یا ایسے ہی نضول سوالات جیسے یہ سوال کہ بزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟ جنگ میں کون باطل پر تھا اور کون حق پر تھا؟ یا تاریخی واقعات کی تفصیلات پوچھنا اور ان کے اندر جھگڑا

کرنا،یا ایسے عقائد کے بارے میں سوالات کرنا جو بنیادی عقائد نہیں ہیں، جن کے بارے میں حشر نشر کے اندر کوئی سوال نہیں ہونا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ بلکہ ان کے بارے میں سوالات کرنے کے بجائے جو تمہاری عملی زندگی کے معاملات ہیں، حرام و حلال کے، جائز وناجائز کے، ان کے بارے میں سوال کرو، اور ان کے اندر بھی جو سوالات ضروری ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھو۔ حضرات صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو سوال بہت کم کیا کرتے تھے، جتنی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شن کی، اس پر عمل کرتے تھے، سوال کم کرتے تھے، نیکن سوال جو کرتے تھے وہ مسلی زندگی سے متعلق کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح معلا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



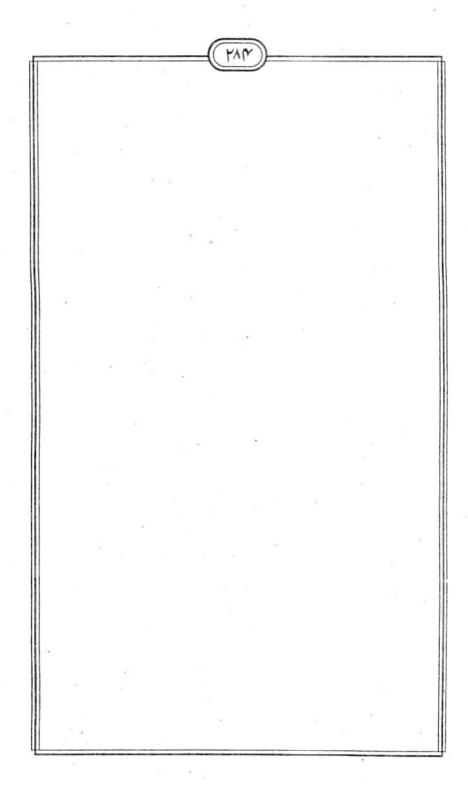



مقام خطاب : جامع مجد دارالعلوم كراجي

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۲

صفحات

# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# ختم قرآن كريم ودعا

الْحَمُدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُومِنُ بِهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّتَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّتَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللهُ فَلَا هُادِى لَهُ اللهُ فَلَا هُادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَه اللهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَه الله مَادِى لَهُ لَنَهُ مَنْ الله وَمُولَانَا مُحَمَّداً لَهُ وَخُدَه وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا الله وَاصَدَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ: إِنَّا اَنُزَلُنْهُ فِى لَيُلَةِ الْقَدُرِ ۞ وَمَا اَدُرُمِكَ مَا لَيُلَةُ الْقَدُرِ ۞ لَيُلَةُ الْقَدُرِ خَيُرُ مِّنُ اَلْفِ شَهُرٍ ۞ تَنَزَّلُ الْمَلْفِكَةُ وَالرُّو حُ فِيهُا بِاذُنِ رَبِّهِمُ مِنُ كُلِّ اَمْرٍ ۞ سَلَامٌ هِي حَتَّى مِلْكُم مُلْكِم مَلَكُم هِي حَتَّى مَطُلَعِ الْفَجُرِ ۞ صدق الله العظيم(سرة القدر)

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! اس وقت کوئی کمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے۔ کی اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کوایک بہت بڑے انعام سے نوازا ہے اور ایک بہت بڑا کرم فرمایا ہے، اس وقت اس انعام اور کرم پرشکر کا اظہار کرنا مقصود ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے حضور اپنے مقاصد اور حاجات کے لئے دعا کرنا مقصود ہے۔

عظیم انعام ہے نوازا ہے

وہ انعام یہ ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو تر اوت کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت عطا فر مائی ہے ، آج جبکہ ہماری نگاہیں اور ہمارے خیالات مادہ پرسی کے ماحول میں بھٹکے ہوئے ہیں، اس ماحول میں قرآن کریم کی تلاوت اور تر اوت کی اس نعمت کا صحیح اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہو گئی کہ یہ اللہ تعالی کی کتنی بھی نیمن میں، کی میں بند ہو تیس بند ہو تیس اور آپ کو نہیں بند ہو تیس اور اسٹہ تعالی کے حضور حاضری ہوگی، اس کیکن جس وقت بیر آئی تعمیں بند ہو تیس اور اللہ تعالی کے حضور حاضری ہوگی، اس

وقت اندازہ ہوگا کہ بیقر آن کریم کی تلاوت، بیروزہ، بیتراوت کے، بینمازیں، بید تنہجے، بیسسب کتنی بڑی دولت ہیں۔ اس لئے کہ وہ جہاں ایسا ہے کہ وہاں کی کرنی بیدرو پیدینہیں ہے، بلکہ وہاں کی کرنی بیدنیکیاں ہیں اور بیا عمال ہیں، بینمازیں، بیدروزے، بیتبیجات، بیتراوت کے، بیتجدے، بیتلاوت، بیچزیں وہاں کام آنے والی ہیں، بیرو پیدینیدوہاں پر کام آنے والی ہیں، بیرو پیدینیدوہاں پر کام آنے والی ہیں۔

#### ''تراوت ک''ایک بہترین عبادت

یوں تو رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا ہر ہر لمحہ رحمتوں کا لمحہ ہے، برکات کا لمحہ ہے، لیکن رمضان المبارک میں جوخصوصی عبادتیں مشروع فرمائیں، ان میں بیرتراوح کی عبادت ایک عجیب وغریب شان رکھتی ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں ان ایام کے اندر بینماز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سقت قرار دی ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ وَ سَنَنْتُ

لَكُمُ قِيَامَـهُ

(نبائی، كتاب الصيام، باب ثواب من قام رمضان)

یعنی اللہ تعالی نے تمہارے لئے رمضان کے دنوں میں روزے فرض کئے اور میں نے تہارے لئے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہوکر عبادت کرنے کوستت قرار دیا۔ بیستت ایس ہے کہ اس کے نتیج میں اور دنوں کے مقابلے میں میس رکعتیں دیا۔ بیستت ایس ہے کہ اس کے نتیج میں اور دنوں کے مقابلے میں میس رکعتیں

زیادہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے، اور بیس رکعتوں کا مطلب ہے ہے کہ ہرصاحب ایمان کوروزانہ چالیس مجدے زیادہ کرنے کی توفیق حاصل ہورہی ہے، اور اگر پورے مہینہ کا حساب لگایا جائے اور مہینے کو ۳۰ دن کا شار کیا جائے تو ایک مہینے میں ایک صاحب ایمان کو ہارہ سو مجدے زیادہ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہورہی ہے۔

#### "سجده" ايك عظيم نعمت

اوریہ "سجدہ" ایی عظیم نعت ہے کہ روئے زمین پر اس سے زیادہ عظیم
نعت کوئی اور نہیں ہو عتی۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فر مایا کہ بندہ اپنے اللہ سے جتنا قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور
کسی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں سورہ اقرا کی آخری
آیت جوآیت سجدہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

#### وَاسُجُدُ وَاقْتَرِبُ

(سورهٔ علق ، آیت ۱۲)

یعنی بحدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ یہ کتنا پیارا اور محبت کا جملہ ہے کہ بحدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ۔ لہذا اللہ تعالی کے حضورا تنا قرب حاصل کرنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی اور نہیں ہے کہ انسان محبدے میں چلا جائے۔ جس وقت بندے نے اللہ جل شانہ کے حضور محبدے میں پیشانی میک دی تو اس دم ساری کا ئنات اس بیشانی کے شیخے آگئی۔

#### "نماز" مؤمن کی معراج ہے

حضور اقد س ملی الله علیه وسلم کو الله تعالی نے "معراج" عطا فرمائی، جس میں آپ کوساتوں آسانوں سے بھی اوپراور" سدر آ المنتهٰی " ہے بھی آگ جہاں حضرت جبر کیل امین علیه السلام بھی آپ کا ساتھ نہ دے سکے، اس مقام تک پہنچایا۔ جب آپ واپس تشریف لانے گئے تو حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے زبان عال سے الله تعالی سے به درخواست کی که یا الله! آپ نے علیه وسلم نے زبان عال سے الله تعالی سے به درخواست کی که یا الله! آپ نے بحصے تو قرب کا به مقام عطا فرما دیا، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت الله تعالی نے آپ کی امت کے لئے جو تحفہ عطا فرمایا، وہ پانچ نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور این نمازوں میں سجد سے کا تحفہ عطا فرمایا اور به اعلان فرما دیا گیا کہ:

الصَّلا فَ مَعْوَا جُ الْمُونْ مِنِینَ

یعنی نماز مؤمنوں کی معراج ہے۔ اگر چہ ہم نے آپ کو یہاں بلاکر معراج عطا فرمائی ، لیکن آپ کی امّت کے لئے بیاعلان ہے کہ جو بندہ میرا قرب جا ہتا ہے،

وہ جب مجدے میں سرر کھ دے گا تو اس کی معراج ہوجائے گی، جب بندے نے

تجدے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سرر کھ دیا تو بس اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں

-6

#### الله میال نے مجھے بیار کرلیا

ہمیں تو اس دولت کے عظیم ہونے کا اندازہ نہیں ہے، اس لئے کہ دلوں

پر خفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کی لذت اور حلاوت عطا فرماتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بیہ بجدہ کیا چیز ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب سجنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ علیں سے گزرے ہیں، ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ چیکے سے کہنے لگے کہ میاں اشرف علی! کیا بتاؤں، جب بجدہ کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھے پیار کرلیا۔ ان کو بجدہ کے اندر یہ دولت نصیب ہوتی تھی۔

#### یہ پیشانی آیک ہی چوکھٹ پڑگتی ہے

حفرت خواجه عزيز الحن صاحب مجذوب رحمة الله عليه جو حفرت حكيم

الامت رحمة الله عليه كے خليفه خاص تھے، ان كا ايك شعر ہے:

اگر تجدہ میں سر رکھ دول زمین کو آسال کر دول

بہر حال! یہ مجدہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیشانی کسی اور جگہ پر نہیں گئی، یہ پیشانی صرف ایک ہی ہارگاہ میں، ایک ہی چو کھٹ پر، ایک ہی آستانے پر نکتی ہے، اور اس آستانے پر نکنے کے نتیج میں اس کو جو قرب کی دولت حاصل ہوتی ہے، اس دولت کے آگے ساری دنیا کی دولتیں چھ ہیں۔

#### الله تعالیٰ اپنے کلام کی تلاوت سنتے ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
رمضان المبارک میں اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو روزانہ چالیس مقامات
قرب زیادہ عطا فرمائے ہیں، ہرصاحب ایمان کواس تراوی کی بدولت روزانہ
چالیس مقامات قرب زیادہ حاصل ہورہ ہیں، یہ معمولی دولت نہیں۔ پھراس
تراوی میں یہ مقامات قرب تو تھے ہی، ساتھ ساتھ یہ تھم دیدیا کہ اس تراوی میں میرا کلام پڑھ کراس کو پورا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کی
چیز کواتی توجہ کے ساتھ نہیں سفتے جتنی توجہ کے ساتھ اپنے کلام کی تلاوت کو سفتے
ہیں۔ لہذا تراوی کے موقع پر اللہ تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالی کا قرب
عاصل ہور ہا ہمونا ہے۔

#### ختم قرآن کے موقع پردوکام کریں

آج الحمد للدقرآن كريم پورا ہوگيا، ہم نے غفلت كے عالم ميں من كرختم كرليا۔ حديث شريف ميں ہے كہ ايك ايك حرف پر دس دس نيكياں كہمى جاتى ہيں، البذا يہ معمولی نعمت نہيں ہے جوآج ختم قرآن كے موقع پر ہميں آپ كو حاصل ہور ہى ہے، اس نعمت كاشكر اداكرو۔ جب بھى اللہ تعالى كى عبادت كى توفيق عطا فرمائيں تو بزرگان دين كا كہنا ہے كہ اس موقع پر دو كام كرنے چاہئيں۔ ايك بي كہ اس عبادت كى توفيق ملنے پر اللہ تعالى كاشكر اداكرنا چاہئے چاہئيں۔ ايك بي كہ اس عبادت كى توفيق ملنے پر اللہ تعالى كاشكر اداكرنا چاہئے

اور یہ کہنا چاہئے کہ اے اللہ! میں تو اس قابل نہیں تھا مگر آپ نے اپ نصل سے مجھے اس عبادت کی تو فیق عطا فر ما دی۔ دوسرے یہ کہ استغفار کرو، اور یہ کہو کہ اے اللہ! آپ نے تو مجھے عبادت کی تو فیق عطا فر مائی تھی، کیکن اس عبادت کا جوحت تھا، وہ مجھے سے ادا نہ ہو سے کوتا ہیاں اور غلطیاں ہو کیں، لے اللہ اس پر مجھے معاف فریا۔

میں بجا نہ لا سکا، اس میں مجھ سے کوتا ہیاں اور غلطیاں ہو کیں، لے اللہ اس پر مجھے معاف فریا۔

#### عبادت سے استغفار

قرآن کریم نے''سورۃ ذاریات'' میں اللہ کے بندوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ چنانچے فرمایا:

كَانُوُ قَلِيُلَامِّنَ الَّيْلِ مَايَهُجَعُوُنَ

وَبِالْاَسُحَارِهُمُ يَسُتَغُفِرُونَ ٥

(سورة الذاريات، آيات ١٨-١٨)

یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں، بلکہ رات کے اکثر حصے میں اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوجا تا ہے تو اس وقت استعفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یو چھا یا رسول اللہ! یہ استعفار کا کیا موقع ہے؟ استعفار تو اس وقت ہوتا ہے جب کی سے کچھ گناہ ہوا ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، یہ تو ساری رات عبادت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہے تو اب مج

کے وقت استغفار کیوں کررہے ہیں؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیدلوگ اپنی عبادت تو کرمایا کہ بیدلوگ اپنی عبادت تو کی اللہ! ہم نے عبادت تو کی اللہ! ہم نے عبادت تو کی اللہ عبادت کا جوحق تھا، وہ ہم سے ادا نہ ہوا، اس لئے اپنی اس کوتا ہی اور غفلت پراستغفار کررہے ہیں۔

#### عبادت کاحق کون ادا کرسکتاہے؟

للذا جس عبادت کی توفیق ہو جائے، اس توفیق پر الله تعالی کا شکر ادا کرو اوراپی کوتا ہی پر استغفار کرو کہ یا الله! عبادت کاحق ہم سے ادا نہ ہوسکا۔ ماعَبَدُ ذلك حَقَّ عِبَادَ شِكَ

اور کون شخص ہے جوعبادت کا حق ادا کر سکے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ حال تھا کہ ساری رات اس طرح کھڑے ہوکر عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پرورم آجاتا تھا، اس کے باوجود آپ علیقہ فرماتے تھے کہ ہم عبادت کا حق ادا نہ کرسکے۔

#### مَاعَبَدُ نُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

لہذا ہر عبادت کے موقع پرشکر بھی کرواور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرو۔

#### حضرت ابوبكرصديق ﷺ كامقوله

میں نے اپنے شخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق

رضی اللہ تعالی عنہ فر مایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ عبادت کرنے کے بعد یہ کہتا ہے ''الحمد للہ ، استغفر اللہ'' تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی۔ وجہ اس کی بیہ ہے کہ شیطان کا حملہ دوہ ہی طرح سے ہوتا ہے ، یا تو اس طرح حملہ کرتا ہے کہ عبادت کے نتیج میں انسان کے دل میں غرور پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے بڑی عبادت کرلی، مجھ سے بڑا کام سرزد ہوگیا اور میں تو اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا، جب دل میں بیغرور پیدا ہوا تو ساری عبادت اکارت گی۔ اس غرور کاراستہ لفظ جب دل میں بیغرور پیدا ہوا تو ساری عبادت اکارت گی۔ اس غرور کاراستہ لفظ ''الحمد لللہ'' سے بند ہوگیا، اور اس کے ذریعہ بیا قرار کرلیا کہ جو عبادت میں نے ادا کی ، وہ حقیقت میں میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے ، بلکہ اے اللہ! بیہ عبادت آ پ کے کرم اور تو فیق سے انجام یائی ہے۔

#### عبادات رمضان پرشکر کرو

کتے لوگ ایے ہیں کہ رمضان المبارک آیا اور چلا گیا، لیکن اس کے باوجودان کے گھر میں پہنہیں چلا کہ کب رمضان آیا تھا اور کب چلا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کافضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں ہے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری استعداد کے مطابق ہمیں جیسی تیمی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی، تراوی پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پرشکرادا کرواورکہو''الحمد للہ'' اے اللہ! آپ کا کرم اور شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں ہے ہمیں یہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں ایمرعال! شیطان کا ایک جملہ تو دل میں غوور پیدا کرنے کے ذریعہ ہوتا ہے۔

#### اپی کوتا ہیوں پر استغفار کرو

شیطان کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ تیری نماز کیا، تیرا روزہ کیا؟ تونے نماز کیا پڑھی، تونے تو مکریں ماریں، اور غفلت کے عالم میں نماز بڑھ لی اور روزہ رکھ لیا، تونے تو عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ خیال ڈال کراس کے اندر مایوی پیدا کر دیتا ہے، اس مایوی کا توڑ "استغفراللہ" ہے، لین بیک عبادت کے ادا کرنے میں میری طرف سے کوتا ہی ہوئی، لیکن میں تو کوتا بیول کا پلندا ہوں، اے اللہ! ان کوتا ہیول کی طرف سے میں آپ کے حضور استغفار کرتا ہوں۔ اور استغفار کی خاصیت سی ہے کہ جس کوتا ہی ہے استعفار کیا جائے ، اللہ تعالیٰ اس کوتا ہی کو نامہ اعمال سے منا دیتے ہیں۔ لہذا جو محض استغفار کرنے کا عادی مواس کی کوتا میاں اور گناہ نامہ اعمال سے مٹتے رہتے ہیں۔اس لئے فرمایا کہ جو شخص عبادت کرنے کے بعدیه دو کلمات زبان سے ادا کر لے، ایک''الحمدللد'' اور دوسرے''استغفراللد'' اے اللہ! آپ کی توفیق پرشکر ہے اور میری کوتا ہیوں پر استغفار ہے۔ تو اس کے بعدوہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاء اللہ قبول ہوجائے گی اور شیطان کی کمرٹوٹ جائے گی۔

#### ان کی رحمت پرنظر دبنی چاہئے

الحمدلله، الله تعالى في جميس الي فضل وكرم سے رمضان المبارك ميس

عبادت کرنے کی تو فیق عطا فر مائی ، ہماری طرف سے تو غفلت ہی غفلت ہے، کوتا ہی ہی کوتا ہی ہے،لیکن بقول حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله سرہ کے، ہم اپنی غفلتِ اور کوتا ہی کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں۔ارے! ان کی رحمت ایسی وسیع اور ذبردست ہے کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ، اس کے مقالبلے میں ہم اپنی کوتا ہوں کو کیوں لے کر بیٹھ جائیں اور اس کا مراقبہ کیوں كرير؟ ارب! هم الله كى رحمت كا مراقبه كرير ببرسال! آن جم دوكام کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک اس کی تو فیق پر شکر ادا کرنے کے لئے اور دوسرے اپنی کوتا ہوں پر استغفار کرنے کے لئے ، انشاء اللہ اگر ہم نے یہ دوکام کر لئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحت ہے امید رکھنی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانوار و برکات، جوتجلیات، جورحمتیں اور جواجر وثواب اس تراویح میں اور قر آن کریم کی تلاوت میں رکھا ہے، انشاء اللہ جمیں اور آپ کواس سے محروم نہیں فرما ئیں گے۔

#### قبوليت ِ دعا كي مواقع جمع بين

آج کی رات رمضان المبارک کی رات ہے، عشرة اخیرہ کی بھی رات ہے، اور عشرة اخیرہ کی بھی رات ہے، اور عشرة اخیرہ کی بھی طاق رات ہے جس میں شب قدر ہونے کا بھی احتمال ہے اور قرآن کریم کے ختم کا موقع بھی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس موقع پر جو دعا کی جائے گی، انشاء اللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے

رحمت کی جوائیں چلتی ہیں، اور ان جواؤں کے چلنے کے دوران جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ امید ہے کہ بیلحات ہیں، انشاء اللہ جو دعائی کی رحمت کی ہواؤں کے لمحات ہیں، انشاء اللہ جو دعا تجول ہوگی۔

#### اہتمام سے دعا کریں

اب ہم سب مل کراہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں،
اوراس دعا کے اندرائی ذاتی حاجق کوبھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے اعزہ و
اقارب کے لئے بھی دعا کریں، اپنے دوست واحباب کے لئے بھی دعا کریں،
اپنے ملک وملت کے لئے بھی دعا کریں۔ عالم اسلام اس وقت دشمنوں کے
اپنے ملک وملت کے لئے بھی دعا کریں۔ عالم اسلام اس وقت دشمنوں کے
فرغے میں پینسا ہوا ہے، اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فرغے سے
عالم اسلام کو نکا لے، جتنے لوگ ہیں جواس وقت اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر
رہے ہیں، افغانستان میں، کشمیر میں، الجزائر میں، تونس میں جہاد ہورہا ہے،
ان کے لئے دعا فرما کیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو
کامیا بی عطا فرمائے۔ آمین۔

#### اجتماعی دعا بھی جائز ہے

وعامیں افضل بیہ ہے کہ ہرآ دمی انفرادی طور پرخود دعا کرے، بس وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرے آ دمی کا درمیان میں واسطہ نہ ہوئہ اور اجتماعی دعاست نہیں ہے، لیکن جہال مسلمان جمع ہول، اور وہال سب مل کرا کھنے وعا کرلیں تو یہ بھی کوئی با جائز بات نہیں ہے، اس لئے کہ بعض اوقات آ دمی کے دل میں بہت ی دیا کمین نہیں آئیں، تو وہ دوسرے کی دعا پر''آ مین'' کہد دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کوبھی اس دعا کی برکات عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس وقت یہ اجتماعی دعا کی جارہی ہے، اس میں پہلے وہ دعا کیس کی جا کیں گی جوحضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم ہے تابت ہیں، اس کے بعد اردو میں اپنی حاجق کی دعا کیں ہوں گی، اس کے بعد ہر شخص خاموثی ہے اپنی اپنی حاجق لی دعا کیں ہوں دعا سے پہلے ورودشریف

سب حفرات پہلے تین تین مرتبددرود شریف پڑھ لیں۔
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوً عَلَی اللّٰ مُحَمَّدٍ کَمَا
صَلَّیْتَ عَلَی اِبُرَاهِیمَ وَعَلَی اللّٰ اِبُرَاهِیمَ اِنَّکَ
حَمِیدُ مَّجِیدُ ۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوً
عَلَی اللّٰ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی ابْرَاهِیمَ
وَعَلَی اللّٰ ابْرَاهِیمَ اِنَّکَ حَمِیدُ مَجِیدُ مَجِیدُ ۔
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍوً عَلَی اللّٰ اِبْرَاهِیمَ اِنَّکَ حَمِیدُ مَجِیدُ کَمَا
صَلَّیْتَ عَلَی ابْرَاهِیمَ وَعَلَی اللّٰ اِبْرَاهِیمَ اِنَّکَ حَمیدُ مَحِیدُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

#### عربی دعائیں

رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَإِنُ لَّمُ تَغْفِرُلَنَا وَتَرُحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِرِيُنَ \_ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّانَيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَبَّنَا لَا تُزِعُ قُلُوبُنَا بَعُدَ إِذُهَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَدُنْكَ رَحُمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابِ \_

ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ عَلَى طَاعَتِكَ - ٱللَّهُمَّ اَعِنَّا عَلَى ذِكُوكَ وَشُكُوكَ وَحُسُن عِبَادَتِكَ \_ اللَّهُمَّ إِنَّانَسُئُلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئَلُكَ دُوامَ الْعَافِيَةِ وَنَسْئَلُكَ الشُّكُرَ عَلَى الْعَافِيَةِ \_ اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنُ حَرَامِكَ ، وَاغْنِنَا بِفَضُلِك عَمَّنُ سِوَاك يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \_ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُك التَّوْفِيُقَ لِمَحَآبِّكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدُقَ الِتُّوكُّل عَلَيْكَ وَحُسُنَ الظُّنِّ بِلِكَ - اللَّهُمَّ افْتَحُ مَسَامِعَ قُلُوبُنَا لِذِكُوكَ وَارُزُقُنَا طَاعَتك وطاعَة رَسُولِكَ وعَمَلاً بَكِتَابكَ اللَّهُمَّ اجْعَلُنَا نَخُشَاكَ كَانَّا نَوَاكَ اَبَداً حَتَّى نَلُقَاكَ وَلَا تُشُقِنَا بِتَقُواكَ وَلَا تُشُقِنَا بِتَقُواكَ وَلَا تُشُقِنَا بِمَعُصِيَتِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيُنَ \_

اللّٰهُمَّ النِّسِمُ لَنَا مِنُ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ

بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيلُكَ، وَمِنَ طَاعَتِكِ مَا

تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهُوِّنُ بِهِ

عَلَيْنَا مَصَائِبَ اللّٰهُ نَيْا، وَمَتِّعُنَا بِاسْمَاعِنَا

وَابُصَارِنَا وَقُوَّا تِنَا مَا آخُيَيْتَنَا، وَاجْعَلُهُ

وَابُصَارِنَا وَقُوَّا تِنَا مَا آخُييُتَنَا، وَاجْعَلُهُ

وَابُصَارِنَا مَلْ مَنْ عَادَانًا، وَلا تَجْعَلُ مُنْ طَلَمَنَا، وَانْصُرُنَا عَلَى مَنُ ظَلَمَنَا، وَانْصُرُنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَالْمَعَلِيمَ وَانْصُرُنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَالْمَعَلِيمَ وَانْصُرُنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَالْمَعْلَى عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَالْمَعْلَى مَنْ طَلَمَنَا، وَالْمَعْلَى مَنْ طَلَمَنَا، وَلا تَجْعَلُ مُصِيبَتَنَا وَلا مَبُلَعَ فِي دِينِنَا وَلا عَلَى مَنْ عَلَيْهَا وَلا مَبُلَعَ عِلْمَنَا وَلا عَلَيْنَا مَنُ لاَ عَلَيْنَا مَنُ لاَعْمَا وَلا عَلَيْنَا مَنُ لاَ عَلَيْنَا مِنْ لاَ عَلَيْنَا مَنُ لاَ عَلَيْنَا مَنْ لاَ عَلَيْنَا مِنْ لاَ عَلَيْنَا مَنْ لاَ عَلَيْنَا مَنْ لا عَلَيْنَا مَنْ لاَ عَلَيْنَا مَنْ لاَ عَلَيْنَا مِنْ لاَ عَلَيْ مَا عَلَيْنَا مَنْ لاَ عَلَيْنَا مِنْ لاَ عَلَيْنَا مِنْ لاَ عَلَيْنَا مَنْ لاَ عَلَيْنَا مِنْ لاَ عَلَيْنَا مَنْ لاَ عَلَيْنَا مِنْ لاَ عَلَيْنَا مَنْ لاَ عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مِنْ فَا ع

اَللَّهُمَّ زِدُنَا وَلَا تَنْقُصُنَا وَاكْرِمُنَا وَلَا تُهِنَّا وَالْعُهِمَّ وَالْعُهِمَّا وَالْعُهُمُّ وَاعُلِمُنَا وَالْعُرُنَا وَلَا تُو ثِرُعَلَيْنَا، وَارُضَى عَنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - اَللَّهُمَّ وَارْضَى عَنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ - اللَّهُمَّ ارْحَمُنَا وَارُضَ عَنَّا فِي قُبُورِنَا اَللَّهُمَّ ارْحَمُنَا وَيُ فَبُورِنَا اَللَّهُمَّ ارْحَمُنَا

بِالْقُرُانِ الْعَظِيُمِ وَاجُعَلُهُ لَنَا اِمَاماً وَّنُوراً وَّهُدًى وَرَحُمَةً اَللَّهُمَّ ذِكِرُنَا مِنْهُ مَانَسِيْنَا وَعَلِّمُنَا مِنْهُ مَانَسِيْنَا وَعَلِّمُنَا مِنْهُ مَاجَهِلُنَا وَارُزُقْنَا تِلاَوَتَهُ أَنَاءَ الْلَيلِ وَانَّاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ لَنَا جُجَّةً يَّارَبَّ الْعَلَمِيْنَ۔ النَّهَارِ وَاجْعَلُهُ لَنَا جُجَّةً يَّارَبَّ الْعَلَمِيْنَ۔

اللهم الجُعَلُ قُرُانَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنَا وَجِلاءَ اَحُزَانِنَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - اللهم إنَّا نَسْمَلُكَ اَنُ تُخَلِّطَ الْقُرُآنَ بِلُخُومِنَا وَدِمَائِنَا وَاسْمَاعِنَا وَابُصَارِنَا وَتَسْتَعُمِلُ بِهِ اَجُسَادَنَا بِحَوْلِكَ وَقُوْتِكَ يَااَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ -

اللهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ مِنُ خَيْرِ مَاسَئَلَكَ مِنُهُ عَلَيْهِ عَبُدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُودُ بِكَ مِن شَرِّ مَا استَعَاذَ مِنهُ وَسَلَّمَ وَنَعُودُ بِكَ مِن شَرِّ مَا استَعَاذَ مِنهُ عَبُدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـ

اردومين دعائين

یا ارحم الراحمین! اپنے فضل و کرم سے اوراپی رحت سے ہمارے تمام گناہوں کومعاف فرما۔ یا اللہ! اپنی رحت سے ہماری تمام خطاؤں کو درگز رفرما۔ یا اللہ! ہماری تمام کوتا ہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ! ہمارے تمام اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، خفیہ ملانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے متعلقین اور احباب سب کو اپنی مغفرت کا ملہ عطا فرما۔ یا اللہ! آپ نے رمضان کے مبارک مہینے میں جن بے شار انسانوں کی مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں، یا اللہ! اپنی رحمت سے ہمیں مجمی ان میں شامل فرما۔ یا اللہ! ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرما، اپنی رحمت پر نظر فرما:

#### ٱللَّهُمَّ عَامِلْنَا بِمَا ٱنُتَ ٱهُلُهُ وَلَا تُعَامِلُنَا بِمَا نَحُنُ ٱهُلُهُ-

یا اللہ! اپنے نصل و کرم سے مغفرت کا ملہ عطا فرما۔ یا اللہ! رمضان کے عشر ہُ اخیرہ میں جن لوگوں کو آپ جہنم سے رہائی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، یا اللہ! ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو اور متعلقین اور احباب کو ان میں شامل فرما۔ یا ارحم الراحمین! جو انوار و برکات آپ نے اس مبارک مہینے میں مقدر فرما۔ یا ارحم الراحمین عطا فرما اور ان سے محروم نہ فرما۔

یا اللہ! اس مبارک مہینے میں جن جن عبادات کی توفیق عطا فرمائی، یہ
سب آپ کا کرم اور انعام ہے، یا اللہ! اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما۔ اور جو
کوتا ہیاں ہوگئیں، اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما۔ یا اللہ! ہماری تراوی کو
قبول فرما، تلاوت قرآن کریم کو اپنی رحمت سے قبول فرما اور جو ذکر کی توفیق

ہوئی، اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما۔ یا اللہ! رمضان کی جو باقی ساعات ہیں، ان سے ضیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ان ساعات میں تلافی مافات کی توفیق عطا فرما۔

یا اللہ! اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیا بی عطا فرما۔ یا اللہ! جولوگ اپنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، اپنی رحمت سے ان سب کو پورا فرما۔ یا اللہ! ہم میں اور ہمارے متعلقین اور احباب میں جو جو بیمار ہیں، ان سب کو اپنی رحمت سے شفاء کا ملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ! ان کو تندرتی عطا فرما۔ یا اللہ! جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دسی کو دور فرما، یا اللہ! جو محتاج ہیں ان کی تنگ دسی کو دور فرما، یا اللہ! جو محتاج ہیں ان کی احتیاج کو رفع فرما۔ یا اللہ! جو محتروض ہیں ان کے قرضوں کی ادا کیگی کا سامان فرما۔ یا اللہ! جو بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ! جو بے اولاد ہیں، ان کو صالح اولاد عطا فرما۔

يَا اَلله يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا غَيَاتُ الْمُسْتَجِيْرِينَ، يَا مُجِيبَ الْمُسْتَجِيرِينَ، يَا مُجِيبَ الْمُسْتَجِيرِينَ، يَا مُجِيبَ الْمُسْتَجِيرِينَ، يَا مُجِيبَ اللهُ ا

یا ارحم الراحمین! جو جو دعائیں اس مبارک مہینے میں مانگنے کی توفیق ہوئی، اپنی رحمت سے ان ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللَّهُمَّ لَا تَحْعَلْنَا بِدُعَائِكَ شَقِيْنًا، وَكُنُ لَنَا وَوُفَارَحِيْماً، يَاخَيُرَ الْمَسْتُولِيُنَ وَيَاخَيُرَ الْمَسْتُولِيُنَ وَيَاخَيُرَ الْمَسْتُولِيُنَ وَيَاخَيُرَ الْمَسْتُولِيُنَ وَيَاخَيُرَ الْمُسْتُولِيُنَ وَيَاخَيُرَ الْمُسْتُولِيُنَ وَيَاخَيْرَ وَيَاخَيْرَ وَلَيْكَ نَشُكُو ضُعُفَ قُوتِنَا وَقِلَّةَ حِيْلَتِنَا - رَبِّ تَقَبَّلُ دَعُوتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَعَيْرَا - وَبِ تَقَبَّلُ دَعُوتَنَا وَاغْسِلُ حَوْبَتَنَا وَسَدِدُ لِسَانَنا يَا وَأَجِبَ دَعُوتَنَا وَثَبِّتُ حُجَّتَنَا وَسَدِدُ لِسَانَنا يَا وَأَجِبَ دَعُوتَنَا وَثَبِتُ حُجَّتَنَا وَسَدِدُ لِسَانَنا يَا وَرَجَمَ الرَّاحِمِينَ -

یا اللہ! اس رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں جو دعا کیں کرنے کی ہمیں توقق ہوئی، یا اللہ! ان سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ! جو حاجتیں ہمارے دلوں میں تقیس اور ہم ان کو آپ سے نہیں مانگ سکے، ان کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ! اس رمضان کے مہینے میں آپ کے نیک بندوں نے جہاں کہیں جو جو دعا کیں مانگیں اور وہ دعا کیں ہمارے حق میں مناسب اور بہتر ہوں، یا اللہ! اپنی رحمت سے محروم اپنی رحمت سے محروم

یا ارحم الراحمین! اپنفسل سے اس قرآن کریم کوجن جن لوگوں نے پڑھ کرختم کیا، ان کو دنیا و آخرت میں جزاء خیر عطاب فرما، ان کو اس قرآن کریم کے انوار و برکات عطافر ما۔ یا اللہ! سننے والوں کو بھی اس کی برکات سے بہرہ ورفر ما۔

یا اللہ! ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، اس کی حفاظت فرما۔ یا

الله! اس ملک کوشریعت کا گہوارہ بنا۔ یا الله! ہمیں اس ملک میں شریعت نافذ

کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الله! جولوگ اس ملک میں شریعت کے نفاذ کی
جدو جہد کر رہے ہیں، اپنی رحمت سے ان کی کوششوں کو بارآ ور فرما اور ان کی
کوششوں میں صدق و اخلاص پیدا فرما، یا الله باان کوتر تیاں عطا فرما۔ اور جو
لوگ اس راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اپنے فضل وکرم سے ان کو ہدایت
عطا فرما، یا الله! ان کی ڈالی ہوئی رکاوٹوں کو دور فرما۔

یا اللہ! عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان کی مشکل کا شکار ہیں، اس مشکل کوآ سان فرما۔ یا اللہ! مجاہدین افغانستان کی مد دفر ما! یا اللہ! مجاہدین تشمیر کی مد دفر ما۔ یا اللہ! الجزائر میں جومسلمان ستم رسیدہ ہیں، اپنی رحمت سے ان کی مد دفر ما اور ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ! اپنے کلے کوسر بلند فرما۔ یا اللہ! عالم اسلام وشمنوں کے جس نر غے میں ہے، اپنی رحمت سے اس نر غے کوتو ژ دے۔ یا اللہ! مسلمانوں کوسر بلندی عطا فرما، عزت و شوکت عطا فرما، اپنے دین کی طرف لوٹے کی تو فیق عطا فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے دلوں کو پھیر دے، دلوں طرف لوٹے کی تو فیق عطا فرما۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے دلوں کو پھیر دے، دلوں میں دین کی عظمت اور محبت پیدا فرما اور دین پر چلنے کی تو فیق عطا فرما۔

یا اللہ! سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، دل بھی اور دماغ بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اعمال بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اعمال بھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہمارے دلوں، ہمارے د ماغوں اور ہمارے اعمال کو دین کے رُخ پر ڈال دے۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے اسلام کوسر بلند فرما، مسلمانوں کوسر بلند فرما۔ یا اللہ! جن ماضرین کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ! جن

جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لئے کہا ہے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔

یا اللہ! اپنی رحمت سے اس دارالعلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ! سہاں کے اساتذہ، طلباء اور ملاز مین کوصدق واخلاص عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کو دین کی خدمت کے لئے قبول فرما۔ یا اللہ! یہاں سے آپ کے دین کے خادم دین کی خدمت کے لئے قبول فرما۔ یا اللہ! یہاں سے آپ کے دین کے خادم اور اللہ والے پیدا فرما، دین پرعمل کرنے والے پیدا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کے تمام مصوبوں کو عافیت اور سہولت کے ساتھ پردہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ! اس کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کے بانی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جت الفردوس میں متقامات عالیہ عطا فرما۔ یا اللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ واوں کو دنیا و آخرت میں بہترین بیاللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعاون کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین بیاللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعاون کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین بیاللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعاون کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین بیاللہ! اس دارالعلوم کے ماتھ تعاون کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین کے اللہ اللہ اس دارالعلوم کے ماتھ تعاون کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں بہترین کے ترب میں آمین ٹی آمین۔

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ مِنُ خَيْرِ مَاسَئَلَكَ مِنْهُ عَلَيْهِ عَبُدُكَ وَنَبِيلَكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُونُ فَبِكَ مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبُدُكَ مِنْهُ عَبُدُكَ مِنْهُ عَبَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَبُدُكُ وَنَبِيلُكَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّلْكَ اَنْتَ السَّمِيعُ وَسَلَّمَ - رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّلْكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ، وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّلْكَ اَنْتَ السَّمِيعُ اللَّهُ التَّوابُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْمُلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ ال

الرَّحِيُمُ - وَصَلَّى اللَّه تَعَالَى على خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَإَصْحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ - آمِيُنَ -بِرَحُمَةِ لِكَ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ

## اجمالی فہرست اصلاحی خطبات مکمل

#### جلداول(۱)

عنوان

صفحه نمبر

| rı   |           | ا عقل كادائره كار                |
|------|-----------|----------------------------------|
| rs   |           | ٣_ ماه رجب                       |
| ۵۷   |           | ٣- نيك كام مين ديرنه يجيح        |
| ۸٩   |           | ۳۔ ''سفارش'' شریعت کی نظر میں    |
| f• 9 | ?         | ۵۔ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کر تاہے |
|      |           | ۲_ آزادی نسوال کافریب            |
|      |           | ے۔ وین کی حقیقت                  |
|      |           |                                  |
|      | لدووم (۲) | ?                                |
| rr   |           | 9۔ ہوی کے حقوق                   |
|      |           |                                  |
|      |           |                                  |

| 11 4  | ۱۲_سیر ت النبی تا اور جاری زندگی                               |
|-------|----------------------------------------------------------------|
|       | ١٣ يرت النبي علي كم على اور جلوس                               |
|       | ۱۴ غريبول كي تحقير نه کيميخ                                    |
|       | ۵ اپه نفس کی تشکش                                              |
| rrs   | ۲۱_ مجاہدہ کی ضرورت                                            |
|       |                                                                |
| . 1   | جلدسوم (۳)                                                     |
| ri    | ۷ اـ اسلام اور جدید اقتصادی مسائل                              |
| ٣٩    | ۱۸ دولت قر آن کی قدروعظمت                                      |
|       | ۹ ا دل کی پیماریال 'اور طبیب روحانی کی ضرورت                   |
|       | ۲۰ د نیاہ دل نہ لگاؤ                                           |
|       |                                                                |
| . 100 | ۲۱۔ کیامال و دولت کا نام دنیا ہے؟۲۲۔ جھوٹ اوراسکی مروجہ صورتیں |
|       | ٣٣ـ وعد هٔ خلا فی                                              |
|       | ۲۴- امانت میں خیانت                                            |
| 194   | ۲۵۔معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟                                     |
|       | ۲۶۔ بردوں کی اطاعت اور ادب کے نقاضے                            |
|       | ۲۷ ـ تجارت دین بھی 'و نیا بھی                                  |
|       | ۲۸_ خطبه نکاح کی اہمیت                                         |
|       |                                                                |
| ri    | ۲۹_اولادِ کی اصلاح وترنیت                                      |
|       | ۳۰ والدین کی خدمت                                              |

| ۷٩        | ا۳- غیبت ایک عظیم گناه                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+9       | ۳۲ سونے کے آداب                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣١       | ٣٣ ـ تعلق مع الله كاطريقه                                                                                                                                                                                             |
| 160       |                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ۳۵_ حفز ت ابر اجیم اور تغیریت الله                                                                                                                                                                                    |
| IAT       |                                                                                                                                                                                                                       |
|           | ۷ سـ اسلام اور انسانی حقوق                                                                                                                                                                                            |
| r41       | ۳۸ ـ شب برأت کی حقیقت                                                                                                                                                                                                 |
| 2 2       | جلد پنجم (۵)                                                                                                                                                                                                          |
|           | ۹ ۳۰ یواضع "ر فعت اور بلندی کاذر بعیه                                                                                                                                                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |
| ١١        | ۰ ۲۶ ـ "حید" ایک مهلک پهماری                                                                                                                                                                                          |
|           | ۰۶۰ - «حد" ایک ملک بهاری<br>۲۰۱۱ - خواب کی شرع کی حیثیت                                                                                                                                                               |
| ۸۷        | ا۴م_خواب کی شرع طی حیثیت<br>·                                                                                                                                                                                         |
| ۸۷<br>۱۰۳ | ۳۱ - خواب کی شر تل حیثیت<br>۳۲ - سنتی نماعلاج چتی                                                                                                                                                                     |
| 112       | ۳۱_خواب کی شرع کی حیثیت<br>۴۲_ سنتی نماعلاج چستی<br>۳۲_ آنگھوں کی حفاظت کیجئے                                                                                                                                         |
| 112       | ۳۱_خواب کی شرع کی حیثیت<br>۳۲_ سنتی نماعلاج چتی<br>۳۲ _ آنکھوں کی حفاظت کیجئے<br>۳۴ _ کھانے کے آداب                                                                                                                   |
| 112       | ۱۴۔خواب کی شرع کی حیثیت<br>۲۴۔ سنتی نجاعلاج چتی<br>۲۴۔ آنکھوں کی حفاظت کیجئے<br>۲۴۔ کھانے کے آداب<br>۲۵۔ پینے کے آداب                                                                                                 |
| 112       | ۱۴ _ خواب کی شرع کی حیثیت<br>۲۴ _ سنتی کاعلاج چستی<br>۳۳ _ آنکھوں کی حفاظت کیج<br>۴ ۲ _ کھانے کے آداب<br>۲۵ _ پینے کے آداب<br>۲۲ _ دعوت کے آداب                                                                       |
| 112       | ۱۴ _ خواب کی شرع کی حیثیت<br>۲۴ _ سنتی نماعلاج چستی<br>۳۴ _ آنکھوں کی حفاظت کیجئے<br>۴ م م _ کھانے کے آداب<br>۴ م رعوت کے آداب                                                                                        |
| 112       | الا _ خواب کی شرعی حیثیت<br>۱۳۸ _ سنتی فاعلاج چتی<br>۱۳۳ _ آنکھوں کی حفاظت کیج کے<br>۱۳۳ _ کھانے کے آداب<br>۱۶۵ _ پینے کے آداب<br>۱۶۵ _ پینے کے آداب<br>۱۶۵ _ دعوت کے آداب<br>۱۶۵ _ لباس کے شرعی اصول<br>حبار ششم (۲) |

| 110 | ۵۰ ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی              |
|-----|-------------------------------------------|
| ICI | ۵۱ _ يَها لَى بَها لَى مَن جاوَ           |
|     | ۵۲ ماری عیادت کے آداب                     |
|     | ۵۳ ملام کے آداب                           |
| 199 |                                           |
| rir | ۵۵_چي ڌرين نفيحتين                        |
| rai | ۲۵۔امت مسلمہ کمال کھڑ ک ہے؟               |
|     | جلد جفتم (۷)                              |
|     |                                           |
| ro  | ۷۵ ـ گنامول کی لذت ایک دهوکه              |
| ۳۷  | ۵۸_اپنی فکر کریں                          |
| ۷۱  | ۵۹۔ گنا ہگارے نفرت مت بیجے                |
| ۸۳  | ۲۰ و بنی مدارس 'وین کی حفاظت کے قلعے      |
| 1+0 | ۲۱ یماری اور پریشانی ایک نعت              |
|     | ۲۲_حلال روز گارنه چھوڑیں                  |
| ١٣٥ | ٦٣ ـ سودي نظام كي خرابيال ادراس كے متبادل |
|     | ۲۴ ـ سنت كانداق ندازائيں                  |
| 191 | ۲۵۔ نقد بر پر راضی رہنا چاہئے             |
|     | ۲۲۔ فتنہ کے دور کی نشانیال                |
|     | ۲۷۔ مرنے سے پہلے موت کی تیار کی سیجئے     |
| rar | ۲۸۔غیر ضروری سوالات ہے پر ہیز کریں        |
| ۳۰۵ | ۲۹ ـ معاملات چدیداور علماء کی ذمه داری    |

# جاره جلد مشتم (۸)

| 12                          | 20_ سبلیغ ودعوت کے اصول                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥۷                          | المه راحت کس طرح حاصل مو؟                                                                                                                                                |
|                             | ۲۷ ـ دومر ول کو تکلیف مت د یجئے                                                                                                                                          |
| 124                         | ٣ ٧ - گنا ۾و ل کاعلاج خوف خدا                                                                                                                                            |
| 125                         | ۲۷ رشتہ دار دل کے ساتھ اچھاسلوک سیجئے<br>۷۵ مسلمان مسلمان ' کھائی کھائی<br>۲۷ مسلمان خداہے محبت سیجئے                                                                    |
| ۲••                         | ۵۷_مىلماك مىلماك ، كھائى كھائى                                                                                                                                           |
| rır                         | ۲ کے خلق خداہے محبت کیجئے                                                                                                                                                |
| 22                          | ے کے علماء کی تو ہین سے بچیں                                                                                                                                             |
| 102                         | ٨٧ ـ غصه كو قالا مين كيج                                                                                                                                                 |
|                             | 9 کے مومن ایک آئینہ ہے                                                                                                                                                   |
|                             | ٨٠ دوسليلي 'كتاب الله رجال الله                                                                                                                                          |
|                             |                                                                                                                                                                          |
|                             |                                                                                                                                                                          |
| ۲۵                          | جلد تنم (9)<br>۸۱۔ایمان کامل کی جارعلامتیں                                                                                                                               |
|                             | جلد ننم (۹)<br>۸۱۔ایمان کامل کی چارعلامتیں<br>۸۲۔مسلمان تاجر کے فرائض                                                                                                    |
| ra                          | جلد ننم (۹)<br>۸۱۔ایمان کامل کی چارعلامتیں<br>۸۲۔مسلمان تاجر کے فرائض                                                                                                    |
| ra<br>rg                    | جلد تنم (9)<br>۸۱۔ایمان کامل کی جارعلامتیں                                                                                                                               |
| ro<br>rg<br>2r              | جلد تنم (۹)<br>۱۸-ایمان کامل کی چارعلامتیں<br>۸۲-مسلمان تاجر کے فرائض<br>۸۳-ایخ معاملات صاف رکھیں<br>۸۲-اسلام کا مطلب کیا؟                                               |
| ro<br>rg<br>2r              | جلد تهم (۹)<br>۱۸-ایمان کامل کی چارعلامتیں<br>۸۲-مسلمان تاجر کے فرائفل<br>۸۳-اسپنے معاملات صاف رکھیں<br>۸۲-اسلام کا مطلب کیا؟<br>۸۵-آپ زکو ق <sup>م</sup> س طرح اداکریں؟ |
| ro<br>rq<br>2r<br>qr        | جلد تهم (۹)<br>۱۸-ایمان کامل کی چارعلامتیں<br>۱۸-مسلمان تاجر کے فرائض<br>۱۸-اسپنے معاملات صاف رکھیں<br>۱۸-اسلام کا مطلب کیا؟<br>۱۸-آپزگو ہ کس طرح اداکریں؟               |
| ra<br>rq<br>2r<br>qr<br>ira | جلد تهم (۹)<br>۱۸-ایمان کامل کی چارعلامتیں<br>۱۸-مسلمان تاجر کے فرائض<br>۱۸-اسپنے معاملات صاف رکھیں<br>۱۸-اسلام کا مطلب کیا؟<br>۱۸-میا آپ زکو ق کس طرح ادا کریں؟         |

| roo  | ٩٠_ قَكْرِ آخرت                     |
|------|-------------------------------------|
| r_9  | اا _ دومرول كوخوش كيجيخ             |
| r 19 | ۹۳_ ۱۶۰ و مذاق کی رعایت کریں        |
| r-1  | ۹۴_مر_ زوالول کی برائی مت کریں      |
|      | جلدونهم (۱۰)                        |
| 14   | ٩٥ ـ پریشانیول کا علاج              |
| ۵۹   | ۹۲_ رمضان کس طرح گزارین؟            |
| ٨٣   | ۵۷_ دوی اور دشمنی میں اعتدال        |
| 94   | ٩٨ ـ تعلقات كونهما ئيس              |
| 1+9  | ٩٩_ مرنے والوں کی برائی نہ کریں     |
| 119  | ••ا _ بحث ومباحثة اورجھوٹ ترک تیجئے |
| 12   | ۱۰۱ ـ وین سکھنے سکھانے کا طریقہ     |
| 100  | ۱۰۲_استخاره كامسنون طريقه           |
| 141  | ۱۰۱-احیان کا بدله احیان             |
| IAI  | ۱۰۴ تغییر مسجد کی اہمیت             |
| 191  | ۱۰۵_رزقِ حلال طلب كريس              |
| rio  | ۲۰۱_ گناہ کی تہمت ہے بیخے           |
| 772  | ٤٠١ ـ بڑے کا اگرام کیجئے            |
| rra  | ۱۰۸ تعلیم قر آن کریم کی اہمیت       |
| 109  | ٩٠١ غلط نبت سے بچئے                 |
| 721  | •اا_بُری حکومت کی نشانیاں           |
| r/19 | ااا۔ایتّار و قربانی کی فضیلت        |

### جلد گیار ہوں(۱۱)

| 14  | ا ۱۱۲_مشورہ کرنے کی اہمیت                      |
|-----|------------------------------------------------|
| ۵۱  | الاا۔شادی کرو، کیکن اللہ ہے ڈرو                |
| ۸۳  | ۱۱۲ طنز اور طعنہ ہے کیئے                       |
| 119 | ااا عمل کے بعد مدد آئے گ                       |
| 102 | ۱۱۷ ـ دوسرول کی چیزول کا استعال                |
| 179 | ١١٧ ـ خانداني اختلافات كاسباب اوراُن كاحل      |
| 141 | ۱۱۸۔خاندانی اختلافات کے اسباب کا پہلاسب        |
| r=0 | ۱۱۹۔خاندانی اختلافات کے اسباب کا دوسرا سبب     |
| 739 | ۱۲۰۔خاندانی اختلافات کے اسباب کا تیسراسب       |
| 240 | الارخاندانی اختلافات کے اسباب کا چوتھا سبب     |
| 149 | ١٢٢ ـ خاندانی اختلافات کے اسباب کا پانچوال سبب |
| ۳•۱ | ١٢٣ - خاندانی اختلا فات کے اسباب کا چھٹاسب     |
|     | جلد بارہویں (۱۲)                               |
| ra  | ۱۲۴ ـ نیک شبختی کی تنین علامتیں                |
| 41  | ۱۲۵_جمعة الوداع كى شرعى حيثيت                  |
| 1   | ۱۲۷_عيدالفطرايك اسلامي تهوار                   |
| 1+1 | الار جنازے کے آ داب اور جھنگنے کے آ داب        |
| 119 | ۱۲۸۔ خندہ بیشانی سے ملناسنت ہے                 |
| 124 | ١٢٩ _ حضور ﷺ کي آخري د صيتين                   |
| 195 | ۱۳۰ ید دنیا کھیل تماشہ ہے                      |

(PIZ)

|     | ( 12      | )                                       |
|-----|-----------|-----------------------------------------|
|     |           | (·                                      |
| 112 |           | اسارونیا کی حقیقت                       |
|     | *         |                                         |
| 104 |           | ۱۳۲ یچی طلب پیدا کریں                   |
|     |           | . (( " " " )                            |
| MA  |           | ٣٣١_ بيان برختم قر آن كريم ودعا         |
|     |           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           | 80 13                                   |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
| -   |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     | (90)      |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     | <u>tt</u> |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           | * 1                                     |
|     |           | and the second second                   |
|     |           | # A                                     |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |
|     |           |                                         |